ٷٳڷڿ*؈ڟؚڟڟ*ۣڹٳڮۺۯٶؾڟؗۅڟؽڹۻڮ ٷٳڷڿٷۺ<u>ڟڿڹٳڮۺڗٷۺۺڟٷۻڶۅۺٵؠ؈</u>ٵڮ ڲڝڂڶؿٷؽؽڔڂۅؙٵؙڝ۬ڽڔڟٷۻڵڔۅڔڟ۪ٳڡڕڔٵڮ؞

تئالي*ئف* مُفتى على الرجم الشيخ في فارقى

فالمينل مجامعة العُلوم الاسلامية عَلامينوري الوَن راجي

لپَسَنْدُفَرَهُ وَده

المرابا المرابا

المرارة الرقاد والرثاد

#### جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ مين

#### ٢٠ كاب:...اجهما داور فد مب حفى كي حقيقت

على الرحمان فاردتي

طبع اوّل: .... والم العبي مطابق 1999م

المح دوم: المناسب الماسالهم بمطابق المناء

كيوزك ..... القارى دارالكابت\_(مولانا)متازاحه فاروقي\_

رابط<sup>ن</sup>بر: 0321-2108752

## کھنے کے پیخ

مکتب المعلوم بنوری اکن کرایی کتید لدهیانوی بنوری اکن کرایی املای کتب خاند بنوری اکن کرایی املای کتب خاند بنوری اکن کرایی درخوای کتب خاند بنوری اکن کرایی مکتب المعادف نزدبنوری اکن کرایی مکتب المعادف نزدبنوری اکن کرایی مکتب المخاری بهاد کالونی کرایی مکتب المخاری بهاد کالونی کرایی مکتب مرفادوق نزد جامد فاروق کرایی نوری کتب خاند آرام باغ کرایی درمدار تاو العلوم بسنید کمتری مجد کرایی

# فیرست مضامین اجتهاداور ند بهبه خفی کی حقیقت

| منختمج       | مضامين                                                 | تمبرشار |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 9            | تقريظ حضرت مولا نامفتي نظام الدين شاحركي شهيدر حمدالله |         |
| 11           | تقريظ حضرت مولا نامفتي محمدولي رحمه الله               | ۲       |
| ۱۳           | عرض مؤلف (طبع اوّل)                                    | ٣       |
| ۱۵           | عرض مؤلف (طبع دوم)                                     | ۳       |
| 12           | لمجيد                                                  | 9       |
| 14           | يها فصل                                                | ۲       |
| ( <u>4</u> - | اجتها د کی تعریف                                       | 4       |
| IA           | اجتماد کی ضرورت کمان ہوتی ہے                           | ۸       |
| IA           | تد آیا                                                 | 4       |
| ŗ.           | دومری آئ                                               | 14      |
| rr           | ا حاد بث نبوبيد اجتها وكي اجازت                        | 11      |
| řr           | شد عه نام                                              | ır      |

اجتها داور ندبب حنل كي هنيقت

|            | اور مدجب 00 مینت                                               |      |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|
| ۲۳         | دوسری احادیث                                                   | I۳   |
| M          | اجتهاد کی حدیث کے متعلق مولانا وحید الزمان کا تجزیہ            | 114  |
| 74         | تيسرى مديث                                                     | . ها |
| 1/2        | چونی صدیث                                                      | 14   |
| 1/1        | يا نجوين حديث                                                  | IZ.  |
| 14         | اجتهاد ش صحابه كرام كاطرز عمل                                  | IA   |
| <b>P</b> Y | خليفها وّل مُصرّبت الوبكر صديق رضى الله عنه كا اجتها و         | 19   |
| ۳۳         | خليفة في معزرة عمر رمنى الله عنه كااجتها دو قياس كي اجازت دينا | ۲۰   |
| ۳۴         | دوحری روایت                                                    | rı   |
| ۳۵         | حعزت عمررضى الله عنه كابذات خوداجه تهادكرنا                    | rr   |
| <b>#</b> 4 | خليفه ثالث معزت عثان رضي الله عند كااجتها و                    | . ۲۳ |
| 17         | خليفه رالع حعرت على رضى الله عنه كالجنها و                     | רויי |
| <b>مرا</b> | معزت عرومعزت على رمنى الدعنهائ مسائل بيش آنے سے                | ra   |
|            | مملے اجتہا دکرتے ہتے                                           |      |
| ۳I         | حعرت عبدالله بمن عباس رمنى الله عنها كااجتها دكرنا             | ry   |
| ۲۲         | حعرت زيدرضي اللدعنه كااجتها د                                  | 12   |

|   | ı | ٠ |   |  |
|---|---|---|---|--|
| d | ĸ | ٩ | L |  |
|   |   | ш |   |  |
| ۱ | ۰ |   | г |  |

| 77                    | ر آی واجتها و کے بارے میں معزبت عبداللہ بن مسعود کا موقف         | ra.         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| سهم                   | حضرت عبداللدين مسعود كالجتبا وكأحكم ويتا                         | <b>14</b>   |
| 2                     | من ذكر كے مسئلہ ميں صحابہ كرام رضى الله عنبم كا اجتماد           | ji.         |
| <b>ra</b>             | عورت كواختيار طلاق ديينه من صحابه كرام كااجتها و                 | 1"1         |
| -<br>-<br>-<br>-<br>- | حضرات صحابہ کرام میں اختلاف دیا<br>اکثر مسائل میں اختلاف دیا     | ۳۲          |
| ۳۷                    | حضرات محابہ کرام آگیں میں اختلاف کے<br>باوجود ہدایت یافتہ تنے    | ٣٣          |
| M                     | خلاصه کلام                                                       | الماييا     |
| 4)                    | قرن صحابیهٔ میں مجتملہ بین حضرات                                 | ra          |
| ar                    | کیا اجتها و ہر کوئی کرسکتا ہے؟                                   | ۲۲          |
| ۳۵                    | مسائل شرعيه كوسجهن كيلي محض حديث داني كافي نبيس                  | ۳2          |
| ۵۸                    | اجتها د کی شرا نظ                                                | ۳A          |
| <b>4</b> •            | مسائل بیں اختلاف پراعتر اض کرنے والوں کا<br>اخکال اور اس کا جواب | <b>1</b> 79 |
| 44                    | چاروں اماموں کا فرہب سنت نبوی کے موافق ہے                        | <b>//</b> + |
| 44                    | صرف ایک امام کی تقلید کی وجه                                     | ſĽſ         |

اجتهاداور نمر بب حفى كى حقيقت

| •  | وررمدیب مال چری                                                      |             |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 48 | قصل دوم                                                              | ۲۲          |
| ۷۳ | امام الوحنيف ّرائے وقياس كونص پرمقدم نيس كرتے تھے                    | ۳۳          |
| 24 | ایک بجیب انداز میں امام صاحب کا<br>اپٹیس سے ندکورہ الزام کی تنی کرنا | lala.       |
| 4ع | امام صاحب پر مذکور والزام بے اصل ہے                                  | ۳۵          |
| ۸۰ | مذموم اورممدوح رائع كافرق                                            | ľΥ          |
| Ar | المام صاحب کے اجتمادات کے ما تفذ                                     | <b>17</b> 2 |
| ۸۳ | كيالهم صاحب في شرى مسائل الى طرف سے ينائے بيں                        | ľλ          |
| ٨٧ | امام صاحب كاخط قرآن وحديث كومقدم ركينے كے بارے ميں                   | 179         |
| ۸۹ | ا ہام صاحب کے مسائل حقیقت میں<br>احادیث سے مستبط ہوتے ہیں            | 3           |
| ЛЯ | امام صاحب قیاس پرضعیف صدیث کومقدم کرتے تھے                           | ۵۱          |
| 9. | امام صاحب برندكوره الزام حسدكى بناء برخا                             | ar          |
| 9+ | ا مام عبدالبر مالكي رحمه الله كااعتراف                               | ar          |
| 91 | ا بام اعمش دحرالله کااعتراف                                          | ۵۳          |
| 91 | کیااہام صاحب پرجرح مغبول ہے؟                                         | ۵۵          |

|             |                                                | سعمور |
|-------------|------------------------------------------------|-------|
| 90          | الم صاحب يرجرح كرتے والول كى الم صاحب سے معددت | ra    |
| 97          | الم صاحب كالسين فرجب عن حدورج احتياط           | ۵۷    |
| 99          | الم ماحب كامحاني "كاثركي                       | ۸۵    |
|             | وجها في ذاتى رائے كوچوز دينا                   | -     |
| i++         | المام صاحب كامراكل عن يبيت فودكرنا             | Pa    |
| J+l         | المام ماحب إلى خوابش مستطيس بتات ت             | *     |
| 1+1         | المماحب مديث كي زياده وروى كرت وال تغ          | Al    |
| 1+1-        | انام ما حب کاروایت مدیث ش اختلاف               | 77    |
| 1+1         | الماماحب برقلت صديث كاالزام                    | 1     |
| 1+1         | الم صاحب كاعلم مديث سي تعلق                    | 44    |
| 1+1         | مسترين كدام دحميا فشرك فتفرش                   | 40    |
| 1-0         | يكي بن معيد العنا اللي تظريس                   | 44    |
| 1-1         | امام صاحب معرت مجدالله بمن مرادك كي نظر ش      | 44    |
| 1-4         | امام اعمش كوتي "كي تطريس                       | ۸r    |
| <u>-</u> -∠ | اماك كاللري                                    | 49    |
| 1•A         | ا بام ثانی دحدالله کی نظریس                    | 4-    |

| 1•٨   | امام احمرٌ بن حنبل کی نظرییں                               | 41   |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 1•Λ   | ا بو المحامن شافعیؓ کی نظر میں                             | 44   |  |  |
| 19-   | فقباء کی اختیار کروہ اسادیث دیگرا حادیث ہے<br>راح ہوتی ہیں | 29"  |  |  |
| 1(1   | خلاصه                                                      | ٠. ٧ |  |  |
| . IIP | ة خى <i>و</i> ض                                            | ۷۵   |  |  |
| 1111  | المراجع والمصادر                                           | ۷٦   |  |  |

#### انتساب

دارالعلوم دیوبند کے ان نامورسپونوں کے نام جنہوں نے ہردور میں نامساعد حالات کے باوجود اسلام کا چراغ روشن رکھ کر راوحت کے مسافروں کیلئے روشن کا بینار ہونے کا شہوت دیا۔

#### تقريظ (طبع ادّل)

حضرت مولا نا ڈاکٹرمفتی نظام الدین شامزی صاحب شہیدرحمہ اللہ سابق چنخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ مختد یوسف بنوری ٹا وَن کرا چی ۵۔

قرآن وحدیث میں بہت سارے مسائل منعوضی طور پر مذکور ہیں اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جوسراحۃ اور منصوصی طور پر ندکور نہیں ہیں۔ ان غیرمنصوص مسائل کا تھم معلوم کرنے کیلئے مجتہدین کے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مجتزرین امت نے (جن میں صحابہ تابعین ، تنع تابعین اور بعد کے مجتزرین شامل ہیں ) اس سلسلے میں اجتها دکر کے امت کی رہنمائی کی ۔اوران غیرمنصوص مسائل کا تھم قیاس استحسان اور مراتب ولالت تنقيح مناط بتحقيق مناط اورتخ تح مناط كيطريقي يرمعلوم كركے أيك مرتب نظام کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا اس کے بعد امت میں کچھلوگ تووہ پیدا ہوئے کہ جو تیاس واستحسان واجتها دے منکر تھے اور پکھ دہ پیدا ہوئے جو ہر سئلہ میں باوجود نااہلیت کے اجتماد کے مدمی ہوئے اس لئے اس کی ضرورت پیش آئی کہ اجتہاد کے مفہوم اورشرائط دغیرہ کی ابحاث کوامت کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ ایک طرف تو اس کی ضرورت ثابت ہوجائے اور دوسری طرف نا اہلوں کے اجتہاد ے امت محفوظ رہے۔ بیمباحث اصول فقد کی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اردو میں بھی بعض علاء نے اس پر کتابیں کھی تھیں' اب اس موضوع پر ہمارے جامعہ کے استحصص فی المفقه الاسلامی کے طالب علم مولوی عسلسی الموحمین صاحب نے بیخت اور جامع رسالہ کھا ہے بندہ اللہ تعالی سے دعا کو ہے کہ اس کو مقبول بنا کر امت کیلئے تافع بناد ہے اور مؤلف کے علم وعل میں اللہ تعالی برکتیں عطافر مائے۔ آئی برکتیں۔

کتبہ نظام الدین ۱۳/۱۵/ میں اهم

#### تقريظ

حفرت مولا تامفتی ابوبوسف محمد وکی درویش صاحب رحمه الله سابق استاذ: جامعة العلوم الاسلامیة علا مرحمد بوسف بنوری تا وَن کراچی ۵ \_ سابق استاذ: جامعة العلوم الاسلامیة علا مرحمد بوسف بنوری تا وَن کراچی ۵ \_ سسم الله الرحمین الرحمین

العسد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده امابعد:

دين اسلام الله پاك كاآخرى وين باور محرصلى الله عليه وسلم الله پاك

كآخرى رسول بين -آب كے بعد كوئى نبى بين آئ كا قيامت تك كيلئے بيدين
كافى وشافى ب

اللہ تعالیٰ نے جہاں اس وین کو قیامت تک رکھنا ہے وہاں اس کی بقاء کا انظام بھی فرمایا ہے۔ اوروہ ہے اس امت میں جہندین کی کشرت کہ ہرزمائے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے افراد پیدافرمائے جواپی علمی استعداد اور خدا میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے افراد پیدافرمائے جواپی ملی استعداد اور خدا دا دصلاحیتوں کو ہروئے کارلائے ہوئے سے بیدا ہوئے والے ممائل میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن کیا ہروہ محض جو محض فطی ترجمہ و کی کہ کہ شدھ بدھ پیدا کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن کیا ہروہ محقیقت ہے کہ یہ باز پچراطفال نہیں کرنے والی کیا اواز مات کے دیا جہادی کیا کیا اواز مات کے ایکن کیا کیا کیا اواز مات

الله تعالی صاحب کتاب کی اس می کوشرف قبولیت سے تواز ہے اور لوگوں کواس سے نفع اٹھانے کی توفیق ویدے۔ آئین ؛

وحسلس السلُّمه على خيرخلقه وصعبه ومن تبعهم باحسان الى م الدين-

کتیه:

ابو بوسف محمدولی درویش جامعة العلوم الاسلامیة علق مهممند بوسف بنوری تا وَن کراچی

#### يسسب الله الرحيلن الرحيب

## عرض مؤ قف (طبع اوّل)

الحمدالله رب العالمين الذي جعل العلمآء ورثة النبين وخص منهم المحتهدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أثمة الدين فاختارهم قائدة الامة في فروع الشريعة الي يوم الدين بو الصلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم من الفقهاء المجتهدين وسائر العلمآء المخلصين وعامة المسلمين باحسان الى يوم الدين.

ناظرین کرام؛ بیات کی فخص پڑفی ٹیل کہ قیامت کی علامات دن بدن معرض دجود میں آربی ہیں اور بے دبی آئے دن برحتی چلی جارہی ہے اور نت منظر فرسق جنم لے دہے ہیں انہیں فرقوں میں سے ایک فرقہ ای طرح کا رونما ہوا ہے جو امام انجہدین سیدناامام اعظم ایو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہائی جار حائد دویہ اختیار کے ہوئے ہیں۔ اور خالی الذہن عوام الناس کو اس وحوکہ میں جا رحانہ رویہ افتا ہے کہ دلائل قو صرف دوہی ہیں قرآن اور حدیث اور بعد میں امام صاحب کا اجتماد کرنا بیقو محض ایک فنول می ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے دومرا دھو کہ بید در باہم کا محادب کا اجتماد کرنا بیقو محض ایک فنول می ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے دومرا دھو کہ بید در باہم کا محادب کا اجتماد کرنا بیقو محض ایک فنول می ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے دومرا دھو کہ بید در باہم کے دامام صاحب قرآن وحد بیث کے مقابلے میں اپنی رائے واجتماد کو ترقیح دیے ہیں۔

ان باتوں کوعوام الناس میں مشہور کرنے کے لئے ہمہ وقت ان کے برے ہے لئے ہمہ وقت ان کے برے ہے لئے ہمہ وقت ان کے برے ہے لئے کرچھوئے تک اس کوشش میں گئے ہوئے ہیں کہ عوام کواصل حقیقت سے ورغلایا جائے جس کی وجہ سے ساوہ لوح مسلمان پریشان ہوکر شک آ جاتے ہیں ،اس حقیقت کو سمجھانے کیلئے بندہ نے بفضلہ تعالی اختصار کے ساتھ اس فرقے ہیں ،اس حقیقت کو سمجھانے کیلئے بندہ نے بفضلہ تعالی اختصار کے ساتھ اس فرقے کے ان دونوں دھوکوں کو عام فہم الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

اللہ تعالی اس مختصر رسائے کو محلوق کے لئے نافع بنادے اور میری مغفرت کا ذریعہ اور نیجات کا سامان بنادے۔ آھیں .

وماتوفیقی الابالله علیه توکلت والیه انیب علی الوحمٰن فازوقی الهتخصیص علی الفقه الاتصلاحی بجامعة العلوم الابهلامیة علامه معبد یوسف بنوری تاقی کرائشی ۵ باکستان

## عرض مؤ لف (طبع دوم)

تحمدة ونصلّي ونسلّم على رسوله الكريم .امابعد.

آئ سے تقریبا چوسال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بندہ نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علا مدمحہ یوسف بنوری ٹاؤن کراچی میں دوران مصحصص فی الفقہ ایک چوٹاسارسالہ بنام "اسلام میں اجتہا دکی ابتداء اور حنقی فد بہب "مرتب کیا تھا جس پر میرے استاذ اور شخ استاذ العلماء شخ المحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن مفرت مولا ٹامفتی نظام الدین شامزی شہید اور حفرت مولا ٹامفتی نظام الدین شامزی شہید اور حفرت مولا ٹامفتی ابولوسف محمد دلی درویش کے دست مبارک کی تقریبطش تھیں۔ (اللہ تعالی ان دونوں حضرات پر کروڑوں رحتیں نازل فرماتے ،اوراس رسالہ کا تواب ان تک بھی پہنچاہے)

اس وفت مرحوم حاتی جمیل احمد بلال مسجد سی کورث نے بہلی باراس رسالہ کوشائع کیا تھا اور کرا جی بجر بین تقسیم کروایا فیجزاہ الله تعالیٰ ورحمه۔
رسالہ کوشائع کیا تھا اور کرا جی بجر بین تقسیم کروایا فیجزاہ الله تعالیٰ ورحمه۔
رسالہ چونکہ مختفراور علمی طبقہ تک محدود تھا اس لئے احباب کے مشورہ سے
اس بین قطع و برید کے ساتھ بچھنی باتوں کا اضافہ بھی کیا گیا تا کہ عام طبقہ بھی اس
سے باسانی فائدہ اٹھا سکے۔

بلامبالغدید بات کی جاسکتی ہے کہ اس رسالہ کوانصاف کی نظرے دیکھا جائے اور مجھا جائے اور مجھا جائے انتاء اللہ فرہب حقی کے محتاق مفید معلومات سائے آجائے گی اور غلط سلط شبہات ختم ہوجا سے کے ۔ طبع ثانی میں اس وجہ سے اس رسالہ کا نام "اور غلط سلط شبہات ختم ہوجا سے گے۔ طبع ثانی میں اس وجہ سے اس رسالہ کا نام "دا جتہا واور فرجب حقی کی حقیقت" کی ما گیا ہے۔

الله تعالی ناچیزی ای ادفی ی کوشش کوایے دربار میں مقبول ومنظور فرمائے اور میرے اسا تذو کرام، والدین، اقرباء، یارواحباب سب کیلیے وربعی معقرت وسامان نجات بنائے۔ آمین۔

کتید: (مولاتا) علی الرحمان فاروقی مدرس:....مدرسهارشادالعلوم پوسفیه کھتری مسجد کراچی **ر** 

مدرمه عربیهاولیس قرنی غوشیه کالونی کرا پی ۲۳ ربیج الثانی ۲<u>۳۲۷ ا</u>هیج

#### تمهيد

اس رسالہ کو دونصلوں بھی تقلیم کیا گیا ہے ۔ پہلی فصل بیں اجتباد کے موضوع پر بحث ہوگی جبکہ دوسری نصل بیں امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ند بہب پر کئے جانے والے الزام (کہامام صاحب قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے رائے رائے واجتہا وکورجے ویتے ہیں) کی حقیقت بیان ہوگی ۔ انشاء اللہ۔

## بہافصل

#### اجتها د کی تعریف:

لغت میں اجتہاد کا مادہ'' جے'' ج'' کے پیش اور زیر کے ساتھ طاقت ، کوشش اور محنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علا مہذیبیدی فرماتے ہیں :

"الاجتهاد بدلل الوسع في طلب الامر والمراد به رقد القضية من طريق القياس الى الكتاب والسنّة" العقاد كميّة بين كن چيزى طاش بين بورى طافت خرج كرنا اوراس سے اجتهاد كميّة بين كن چيزى طاش بين بورى طافت خرج كرنا اوراس سے مراد ہے كى مسئلہ كوقياس كے واسطہ سے كتاب وسنت كى طرف لوٹا نا۔
(تاج الحروس مى ١٣٣، ج، نماز پيرس ٢٨)

#### اجتها د کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟

سب سے پہلے یہ جانا چاہئے کہ وہ تھم جومنصوص ہو یعنی صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث بیل موجود ہواور غیر محتل ہو یعنی اس کے اندر کوئی دوسراا حمّال نہ ہوتو اس کے اندر جبھد کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البت ایسا تھم جو کہ غیر منصوص ہو لیمنی قرآن وحدیث بیل اس کی صراحت نہ ہویا صراحت ہولیکن اس غیر منصوص ہو لیمنی قرآن وحدیث بیل اس کی صراحت نہ ہویا صراحت ہولیکن اس میں مختلف اخلالات ہوں تو اس صورت میں مجتمد کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہے میں مجتمد کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہے ۔ یکہ مجتمد اس پر ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور یہی اجتہاد قرآن وسنت سے تا بت ہو ہے۔ ذیل میں پہلے قرآن کر کی سے اجتہاد کی مشروعیت (جائز ہونے کا) ذکر ہوگا ہے۔ ذیل میں پہلے قرآن کر کی سے اجتہاد کی مشروعیت (جائز ہونے کا) ذکر ہوگا ہے پھر سنت رسول اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے بعد صحابہ کرام خصوصًا خلفا ہے پھر سنت رسول اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے بعد صحابہ کرام خصوصًا خلفا ہے راشد بن اورد یگر فقہا و سحابہ کرام گے اجتہاد کا ذکر ہوگا۔

ستاب الله عاجتها وكي مشروعيت (جواز) پراستدلال

مهلي آيت: ..... قرآن شريف مين ربّ وذوالجلال ففر مايا ہے۔

"ولوردٌ وه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"

ترجمہ:.....اوراگراس کو پہنچادیتے رسول تک اورائیے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جوان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی۔

(سورةالنباء ۸۲)

اس آیت میں اولسو الا مسوسے مراد حاکم ہیں اورا کش علماء کرام نے اولسو الا مسوسے مراد جمہدین عظام لئے ہیں ،اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگراس تھم کو یہ لوگ رسول اللہ علیہ اور جمہدین کی طرف لوٹا دیتے تو ان میں سے جولوگ استنباط کرتے ہیں وہ اس کو جان لیتے ربیر حال اس آیت سے استنباط مسائل کی اجازت ملتی ہے بلکہ اس سے یہ مفہوم بھی بجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ جمہدین مسائل کی اجازت ملتی ہے بلکہ اس سے یہ مفہوم بھی بجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ جمہدین معزرات ان کے لئے کسی تھم کو حلائل کریں تو یہ بھی شارع کی طرف سے جائز سے معزوات ان کے لئے کسی تھم کو حلائل کریں تو یہ بھی شارع کی طرف سے جائز سے جائز سے جائز دین نہ یہ کہ ان کو اجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد کی اجازت دی نہ یہ کہ ان کو اجتماد سے خرمانا۔

اصول السرحى ميں ہے

"والاستنباط ليسس إلااستخراج المعنى من المنصوص بالرأى"

لین کمی علم کوقر آن وصدیث سے تکالنا رائے کے ذریعے سے بی معنی استباط کا ہے۔

بعینه ای طرح مجتمدین خصوصًا ائمه اربعه قرآن وحدیث سے مسأنل نکالا کرتے تھے۔

"فجزاهم الله خيرالجزاء عن جميع الأثمة المرحومة"

#### دوسري آيت:

سورة الحشرة يت نمبرايس ب

**"فاعتبر وايآاولي الابصار"** 

تنبيرمظهرى مساسآ يت كتحت كعاب

" استبدلوابها في الآية على حجية القياس من حيث انه تعالى ا اصرب الاعتبارو المجاوزة من اصل الى فرع لمشاركة بينهافي وصف يصلح سببًالذالك الحكم"

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ علماء کرائم نے اس آیت سے قیاس کے جست ہونے پر استدلال کیا ہے۔ (تغیر مظہری مسلم جلد نبر ۱۹

(۲) - مفسرقرآن علامدا يوسعودرجمدالله في تغيير كبير كم عاشيد شلكما به على حجية القياس "وقداستدل به على حجية القياس

اس آیت سے قیاس کے جمت ہونے پراستدلال کیا گیا ہے۔

(تغیرکبیرص ۳۵۱ ج۲)

تغيرروح المعانى شمال آيت يرمغصل بحث كى مهاورتكما مه "واشته والاستدلال بالآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعي قالوااله تعالى امرفيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال من الشي الى غيره اذفيه نقل الحكم من الاصل الى الفرع"

ال آیت کے ساتھ قیاں شری ہمل کرنے کا استدلال مشہور ہو گیا ہے۔
علاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندراعتبار کا بھم دیا ہے اور وہ ایک
چیز سے دوسری چیز کی طرف اشتراک کی وجہ سے تھم کے خفل ہوئے کا نام
ہے ، اور یکی قیاس شریعت میں معتمر ہے اس لئے کہ اس کے اندر بھی تھم
امسل سے فرع کی طرف خفل ہوتا ہے۔

#### آ محفرمات بين:

"الآية وان دلّت على العموم فلاك وان دلت على الاطلاق وجب الحمل على القياس الشرعى لان الغالب من الشارع مخاطبتنا بالامور الشرعية دون غيرهاوشمول حكم خطاب الموجودين لغيرهم الى يوم القيامة قد انعقد الاجماع عليه" (روح الماني مراسية الى يوم)

اس عبارت کا عاصل بدلکا کہ بدآ بت اگر چرعم پردلالت کرتی ہے لیکن اس کو قیاس شری پرحل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ شارح کی طرف سے فالب بی ہے کدوہ جمیں کا طب کرنا ہے شری امور پرند کہ غیر شری امور پر المحار پر المحار ہوا ہے کہ موجود بن کو جو تھم ہے وہ قیامت تک آ نے والوں کے لئے ہے۔

#### اوراصول السرحى ميس ب

" واماالكرخي فقداحتج بقوله تعالى "فاعتبروا يآاولي الابصار "والاعتبارهوالعمل باالقياس والرأى فيمالانص فيه" امام کرخی رحمہ اللہ نے بھی ای آیت سے تیاس کے جمت ہونے پر استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ اعتبار سے مراد عمل کرنا ہے قیاس اور رائے کے ذریعے ان مقامات میں جہال نص وار دئیں ہوا ہے ( یعنی قرآن وصدیت میں جو مسائل نہ ہوں ان کو تیاس ورائے سے حل کرنے کو اعتبار کہتے ہیں جس کا آیت میں حکم ہے )۔

## احادیث نبویه سے اجتہاد کی اجازت پیل مدید

کہ پھررسول اللہ علیہ کے سنت پر فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر سنت رسول اللہ علیہ میں آپ نہ یا کھیں؟ تو حضرت معاذ معنے عرض کی کہ میں پھر میں اپنی رائے ہے اجتہا دکروں گا۔ تو آپ علیہ کے ایک میں اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا۔ تو آپ علیہ کے ایک میں اپنی رائے کے اجتہا دکروں گا۔ تو آپ علیہ کے ایک میں کہ اس فرات کے لئے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کام کی تو فیق دی جس بران کے رسول راضی ہوتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسائل جوقر آن وحدیث میں نہ ہوں ان میں مجتد کو اجتہا دکی اجازت حدیث سے لمی ہے۔

اصول السرحى بين اس حديث كفل كرف كے بعد كهاہے:

"فهـذادليـل على انه ليس بعدالكتاب والسنة شئ يعمل به سوى الرأى"

بیصدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ علیہ کے۔ کے بعد الیمی کوئی چیز ہی نہیں جس پڑل کیا جائے سوائے رائے کے۔ بہر حال مطلقاً بیہ کہنا کہ قرآن وحدیث کے علاوہ کوئی دلیل نہیں بیر بوی غلطی ہے۔

دومري حديث:

صیح مسلم میں "بساب بیسان اجرالحساکم اذااجتهدف احساب او اخطاً" کے تحت پیمدیت نقل کی ہے۔

"عن ابي قيس مولى عمروبن العاص عن عمروبن العاص اله سسمع رمول الله مُلْكِنَّة قال اذاحكم الحاكم فاجتهدهم اصاب فله اجران واذاحكم فاجتهدهم اخطأفله اجر.

( محج مسلم من ۲ سرج ۱۰ بخاری من ۹۹ واج ۲ مرتر غدی من ۲۹۲ ج ۱۰ و می این ماجد من ۱۲۲ مرابع واؤ دس ۱۲۷ ج ۲ مرتسا کی من ۲۰۹ ج ۲ و

ابوقیس سے روایت ہے (جوکہ مولی تھے صنرت عمروین عاص کے) کہ حضرت عمروین عاص کے) کہ حضرت عمروین عاص کے آپ نے حضرت عمروین عاص نے رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جب حاکم اجتماد کرے اور پھر می کو پہنچ تو اس کے لئے دواجر ہیں۔ اور جوابی اجتماد بیس فلطی کرے تو اس کے لئے ایک اجربے۔

(الفقيه والمتققه للبغدادي ص ٢٤٥)

### اجتهاد کی صدیث کے متعلق مولا ناوحید الزمان کا تجزید:

شهیب، امام محری امام زفر، امام مرقی ، امام سحون ، امام عبدالله بن مبارک ، امام ابن شهیب ، امام محری ، امام این جریر شبر مدید ، امام ابن این لیلی ، امام وکی ، امام ابولور امام ابن مندر ، امام این شبیب ، امام طحاوی ، امام ابولور ، امام ابن مندر ، امام لیث بن سعد ان سب کو برایک مسئله اختلافی شن اجر ملے گا۔ گوان سے خطاء بوئی بواوراس وجہ سے برایک میئلہ اختلافی شن اجر ملے گا۔ گوان سے خطاء بوئی بواوراس وجہ سے برایک مجتمد اور امام کا احسان مانتاج الیجے راضی بوالله تعالی ان سب بزرگول سے مین یارب العالمین ۔ (مجم سلم مرجم من شرح جم من ۱۹۸۵ میرو)

آج كل كے بعض معزات قرآن اور حديث كانام ليتے تفكتے نہيں ، اور ائر خصوصا امام ابوصیفه کواینی تقاریر وغیره میں قدمت کا نشاند بناتے ہیں انصاف کی بات سے کہ ان حضرات کواہیے بروں کی بات مانی جاہیے کہ ان کے بوے کس قدر ائمہ اربعہ اورو میر جبتدین کی عزت واحر ام کرتے تھے اور ان کے اجتماد کواحسان کے نام سے ایکارتے تھے کہ ان ائمہ نے امت پر کتنا برا احسان کیا ہے اور لوگوں کی مشکلات حل کرویں اوران کی غایبة احتیاط (جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا) سے بع جلا ہے کہ وہ کتے مخلص اہل درع دتقوی تھے۔ان چند باتوں ہے معلوم ہوا کہ جومسائل قران وحدیث میں نہیں ہیں ان کے حل کیلئے صحابہ کرام ا کے دور میں اجتمادات ہوئے ہیں اوران برسی نے اعتراض ہیں کیا تو اگرامام ابوحنیفی امام شافعی ، امام مالک اورامام احمد بن حنبل اجتها دکر کے مسائل حل کریں تواس میں تعب کی کیابات ہے؟ جبکہ (جس طرح اشارة مخر میا کہ) بہی مجتدین اس اجتهّا دیر مامورمن جانب الشرع منھے۔ لینی جوحضرات اجتها دیے واقعی اہل

جیں ان کو با قاعدہ شریعت میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ اجتہاد کریں آگر اجتہاد کے بعد کسی مسئلہ میں ان سے کوئی غلطی ہوجاتی ہے تواس پر بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے۔ اور اگر غلطی نہیں ہوتی بھران کو دو ہرااجر ملے گا۔

#### تىسرى حديث:

عن على بن ابى طالب قال قلت يا رسول الله الامو ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شئ قال اجمعواله العابدين من امتى واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوه برأى واحد.

(الفقيه والمعتفقه للعطب البغدادى الشافعي ص ٢٤٣ج!)

ترجمه: .....عفرت على رضى الله عند حدوايت ہے كه بش نے كها اے الله

كرسول اگركوئي مسئله جميس آپ كے بعد پیش آئے جس كے بارے بش

قرآن نازل نه بوابواور آپ صلى الله عليه وسلم سے اس بارے بش بجھنه
سنا هميا بوقو جم كيا كريں گے آپ عليہ في فرمايا اس كے (عل) لئے ميرى
امت كے عابد لوگوں كو جم كرواور آپ ميں بين شوري قائم كرواوراس بين
ايك بني رائے سے فيعله نه كرو۔

واضح رہے کہ بعینہ ای طرز کوامام ابوصلیفہ اختیار کیا کرتے ہے جس کا بعد میں تذکرہ ہوگا۔

#### چونگی حدیث:

عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذالك له فقال أصبت فاجنب رجل اخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحوماقال للاخريعني أصبت.

(اخرجه النسائي في كتاب الطهارة ص ٣١١ اباب تيمم الجنب)

ترجمہ: ..... حضرت طارق رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک فخص کونہانے کی حاجت ہوگی اس نے نما زنبیں پڑھی پھروہ رسول الله علق کے حضور شی حاضر ہواا ورا بنا قصہ ذکر کیا آ ب حلف کے نے ارشاد فر مایا کہ تونے تھیک کیا پھر ایک دوسرے فخص کو اس طرح نہانے کی حاجت ہوگئی اس نے ہم کم کرکے نماز پڑھ کی پھروہ آپ علی کے کے حضور میں حاضر ہوا تو آ ب علی نے اس کو بھی وہی بات فرمادی جواس سے پہلے والے فخص سے فرما چکے تھے۔ لین تونے نیمی وہی بات فرمادی جواس سے پہلے والے فخص سے فرما چکے تھے۔ لین تونے نیمی کیا۔

اس روایت سے صاف پید چاتا ہے کہ اجتہا دروقیاس جائز ہے۔اسکنے کہ ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے اجتہا دیر عمل کیا اور آپ علاقے نے دونوں کی تحسین فرمائی۔

چنانچنسائی کے ماشد براصبت کی تغیری ہے

"اصبت حيث عملت باجتهادك فكل منهما مصيب بهذه المحينية وان كان الاول مخطشا باالنظرالي ترك الصلواة

بالتيمم'

مطلب یہ کہ تونے ٹھیک کیا اس لئے کہ تونے اپنے اجتماد پر عمل کیا۔ اس حیثیت سے دونوں پر حق میں اگر چہ ان میں سے پہلا آ دمی اصلاً خطا پر تھا کہ اس نے جتم کر کے نماز تیس پڑھی تھی۔ پس اجتماد وقیاس کے جائز ہونے میں پھے شہدند ہا۔

#### يانچوين حديث؛

عن عمروبن العاص قال احتلمت في ليلةباردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فيذكروا ذالك لوسول الله عليه فقال يا عمروصليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعنى من الاغتسال وقلت انى سمعت الله يقول ولاتقتلوا انفسكم أن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله عليه ولم يقل شيئا.

(احرجه ابوداؤد ص ۲۸ سعید تحمینی) باب اذا خاف البعنب البردا یسیم)
ترجمہ: ..... معزرت عروبین العاص رضی الله عند سے روایت ہے وہ فرماتے
میں کہ جھے غزوہ وات السلاسل کے سفر بیس ایک سردی کی رات بیس احتلام
ہو کیا اور جھے کوا ندیشہ ہوا کہ اگر خسل کروں گا تو شاید ہلاک ہوجا وال گا بیس
نے تیم کر کے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھادی ان او کول نے رسول التعلیق

کی خدمت میں اس قصہ کوذکر کیا آپ نے فرمایا اے عمروتم نے جنابت
کیجا نست میں لوگوں کونماز پڑھادی توش نے اس امر کے بارے میں جو کہ
مانع تھا اطلاع دی اور عرض کیا کہ میں نے حق تعالیٰ کو بیفر ماتے سنا کہا پی
جانوں کوئل مت کرو بے فک حق تعالیٰ تم پر مہربان میں تو رسول الشعافیہ
بنس پڑے اور پچھیس فرمایا۔

میر حدیث نهایت وضاحت سے اجتها دوقیاس کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچے رسول اللہ علاقہ کے دریافت فرمانے پر حضرت عمر و بن العاص نے اپنی وجہ استدلال بتادی اور آپ علاقے نے اس کو جائز رکھا۔

اس طرح کی اور بھی روایتیں کتب حدیث میں کمنی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نی علیہ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے اجتہا دکیا اور آپ نے ان پر نکیر مہیں فرمائی اگرچہ بعد میں آپ علیہ کے مسئلہ کی حقیقت ان کو بتاوی کیکن بیٹیں فرمائی اگرچہ بعد میں آپ علیہ کے مسئلہ کی حقیقت ان کو بتاوی کیکن بیٹیں فرمایا کہتم نے اجتہا دکیوں کیا ہے۔ بہرحال بیاحاد بٹ اجتہا دکیوں کیا ہے۔ بہرحال بیاحاد بٹ اجتہا دکیوں کیا ہے۔ بہرحال بیاحاد بٹ اجتہا دکی بحث ہوگا۔

#### اجتهاديس محابهكرام كاطرزعمل

عل مشرستاني رحماللدني العلل والنحل بين لكماي:

"ان المحوادث والوقالع في العبادات ممالايقبل الحصر والعددنعلم قطعًاانه لم يرد في كل حادثة نص ولايتصور ذالك ايضًاالي آخره" جس کامطلب بیہ کہ بہت مارے نے واقعات عباوات اور تفرقات کے افر (جن کا گنامشکل ہے) کے بارے بیں ہم جانتے ہیں کہ ہرایک واقعہ کے افر جس ہم جانتے ہیں کہ ہرایک واقعہ کے اندر نص لینی قرآن وحدیث کی صراحت نہیں آئی ہے اور ہر مسئلے میں نص کے بونے کا تفور بھی نہیں ہوسکا کے قلال مسئلہ بیل نص لینی تھم شری میں ہوسکا کے قلال مسئلہ بیل نص لینی تھم شری کیا ہے۔

آ گے امام شہرستانی فرماتے ہیں کہ اس سے مسائل اور واقعات بی قیاس اور اجتہاد کا معتبر ہونا واجب ہوجاتا ہے۔ قوصحابہ کرام کو نبی اکرم علی کے وفات کے بعد بہت سے نے واقعات کا سامنا کرنا پڑاان کے سامنے ایک تو کتاب اللہ تھی تو اس فیار کرتا ہے اللہ تھی تو اس کے اعد محمر کا اللہ تھی تو اس فیار کرتا ہے اللہ تھی تو اس کے اعد محمر کا ماتا تو اس پر فیصلہ کرویے تھے اور اگر کتاب اللہ بی وہ تھی واضح نہ ماتا اس کے بعد ای کریم تھے ہے وہ تقول ہوتا اس کی طرف توجہ فرماتے تھے اور تمام صحابہ کرائے اس پر ایک دوسر ہے سے فرائر وکر تے تھے تو اگر ان بی سے کسی کو اس مسئلے کے اس پر ایک دوسر سے سے فرائر وکر تے تھے تو اگر ان بی سے کسی کو اس مسئلے کے بارے میں کوئی حدیث یا وقیس ہوتی تھی تو بھر وہ اپنی رائے سے اجتہا و کیا کرتے تھے۔

مندرجہ بالاعبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجتباد صحابہ کرام کے زمانہ میں بھیجا مشہور تھا اور اجتباد بھی ان بی مسائل میں کیا کرتے ہے جو تر آن وحدیث میں صراحت کیما تھ موجود نہ ہوتے اور ناہر بات ہے کہ جومسئلہ منعوص علیہا نہ ہوتا ان میں بچھ نہ بچھ بال یا نہ کہنا ان حضرات کا کام تھا اگر صرف قرآن وحدیث میں جومسائل ہیں ان کولیاجائے اور اجتہادی مسائل کو نہ لیا جائے تولوگوں کے لئے اپنے معاملات وتصرفات ہیں دین کے طرز کواختیاد کرنامشکل ہوجائے گا۔
(۲) بعینہ بہی مضمون شیخ محمد الخضری نے تساریسنے المنسویع الاسلامی ہیں قال کیاہے:

"وكانت تردعلى الصحابة اقضية لايرون فيها نصّامن كتاب وسنة واذذاك كانوايلجئون الى القياس وكانوايعبرون عنه باالرأى.

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین پرایسے بیشتر فیلے آتے تھے جن کی وہ کتاب اللہ اورسنت میں نص بھی ہے تھے جن کی وہ کتاب اللہ اورسنت میں نص بھی پاتے تھے تو اس وفت وہ قیاس کی طرف محتاج ہوتے تھے جسے وہ رائے سے تبیر کرتے تھے۔

(۳) "عن ابن عسر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احدال عصر الافي بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا تصلى حتى ناتيها وقال بعضهم بل تصلى لم يردمناذاك فذكر ذالك للنبي عنف واحدًامنهم " (خاري ١٥٥٥)

بخاری میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے اجزاب کے دن محابہ کرام سے فرمایا کہ عمر کی نماز کوئی بھی بن قریظہ و بنینے سے پہلے نہ پڑھے تو بعض محابہ و کوراستے بن میں عمر کا وقت آسمیا بعض نے کہا ہم

نماز نہ پڑھیں سے جب تک ہم اس مجکہ نہ کہ اس اور بعض نے کہانیں ہم تو نماز پڑھیں مے رسول اللہ علیہ کا یہ مطلب نیس (بلکہ مقصود تا کید ہے جلدی دینے کی کہ ایسی کوشش کروکہ عمر سے قبل وہاں بھی جای کھر یہ قصہ آ یہ علی کے سے صفور میں ذکر کیا آ پ نے کسی پر بھی ملامت نیس فرمائی۔

اس واقعہ سے پنہ چاہے کہ محابہ کرام ضرورت کے وقت اجتہاد کیا کرتے تھے مندرجہ بالا واقعہ میں محابہ کرام نے اپنے اجتہاد کا تذکرہ نجی اللہ کے کے سامنے کیا آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی۔

میمومی طور پر بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام رضی الڈعنہم اجھین اجتہاد کیا کرتے تھے ذیل میں مجھ خاص صحابہ کرام گا کا تذکرہ کیا جاتا ہے جومستقل اجتہاد وقیاس کیا کرتے تھے۔

#### خليفها ولحضرت ابوبكرصديق رضى الثدعنه كااجتهاد

(۱) عن الشعبى قال سئل ابوبكر عن الكلالة فقال الى سأقول فيهابرايى قان يك حطافهنى ومن الله وان يك خطافهنى ومن الشيطان ارادها خلاالولنو الوالد

(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى الشافعى ص ٩٩ ٣ ج ١)
امام معى قرمات بين كرحفزت ابوبكر المحاليك بارب بن بوجها كيا
(كروه كس كو كيت بين) آب نے قرمایا بس اس بس الى رائے واجتها و
سے كہتا بون اگر ميح بوقو الله كى طرف سے ہے اگر فلطى بوكى تو ميرے

اور شیطان کی طرف ہے ہوگی پھر فرمایا میراخیال میہ کہ کلالہ اس کو کہتے میں جس کانہ بیٹا ہونہ والد۔

(۲) حضرت الويكر واوكي موجودكي على بها يُول كوير الشخص ويت تف اور حضرت عرفر ويت تفيد الويكر في المواتي الموجودكي على مقام قر ارديا اورباب كي موجودكي على بها يُول كونشا ميراث ين التي اور حضرت عرفود وحضرت زيد بن ثابت في يحاكد واواكويرات كا مقام مقام بيل بناياس لئ واواكويرات كا حقد اربنايا في خضرت عمروضي الله عنها الموجود في الله عمر بن المخطاب ان اقت وينا (۱) عن شريح المقاضى قال قال لي عمر بن المخطاب ان اقض بما استبان لك من كتاب الله فان لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما مما استبان لك من قضاء وسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تعلم كل قضية وسلم فان لم تعلم كل قضية وسلم فان لم استبان لك من اقدة المحتهلين فان لم تعلم كل ماقض بما استبان لك من اقدة المحتهلين فان لم استبان لك من اقدة المحتهلين فان لم تعلم كل ماقض بما استبان لك من اقدة المحتهلين فان لم تعلم كل ماقضت به المة المحتهدين فان لم تعلم كل ماقضت به المة المحتهدين فان لم تعلم كل ماقضت به المد والمحتهدين فان لم تعلم كل ماقضت به المد المحتهدين فان لم تعلم كل ماقضت به المحتهدين فان لم تعلم كل ماقضت به المحتهدين فان لم تعلم كل ماقضت به المحتهدين فان لم تعلم كل ماقصة و المحتهدين فان لم تعلم كل ماقضت به المحتهدين فان لم تعلم كل ماقصة و المحتهدين فان لم تعلم كل ماقصة و المحتهدين فان لم تعلم كل ماقصة و المحتهدين فات المحتهدين المحتهدين المحتهدين المحتهدين المحتهدين

(الفقيه والمتفقه ص ٩١٣)

ترجمہ: ..... قامنی شری سے مروی ہے کہ جھے مضرت عرد منی اللہ عند نے فرمایا کہ فیصلہ کرواس پر جو تہا دے لیے کتاب اللہ سے طا ہر ہوجائے اگر تم پوری کتاب اللہ علیہ وکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے جو ظاہر ہوجائے اس پر فیصلہ کرواگر تم آپ ماللہ کے تمام فیصلے نہ جائے ہو

تو ائمہ مجہدین کے نصلے سے جوظا ہر ہوں اس پر فیصلہ کرو اگر ائمہ مجہدین کے تمام فیصلوں کونہیں جانتے ہوتو اپنی رائے سے اجتہا و کرواورابل علم وصلاح سے مشورہ کرو۔الحاصل اس سے اجتہا دکی اجازت ملتی ہے۔

#### د دسری روایت:

(۲) كتب عمرالى قاضيه ابى موسى الاشعرى (رضى الله عنه) يقول القضاء فريضة محكمة اوسنة متبعة ثم قال الفهم الفهم الفهم فيماتلجلج في صدرك مماليس في كتاب ولاسنة فاعرف الاشباه والامثال وقس الامورعندذالك واعمد الى اقربها الى الله واشبهها باالحق.

(تاریخ العشریع الاسلامی ص ۱ ۲۸ وقواعد فی علوم الفقه)

رجمہ: ..... حضرت عررض الله عند نے اپنے قاضی ابوموی اشعری رضی الله عند کولکھا کہ قضاء ایک محکم فریف ہے یاست ہے ۔جس کی تابعداری کی جاتی ہے بھرفر مایا کہ جو تیرے سینے میں ترود (فک) پیدا کرے ان مسائل سے جو کتاب وسنت میں نہیں جی تو اس کو خوب سمجھو پھر اشباہ اور امثال کو جانواور دیگر امور کو اس وقت تیاس کرواور قصد کرو اس کی طرف جو قریب بواللہ کے بال اور زیادہ مشابہ ہوتی کے ساتھ ۔

اس عبارت سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عندنے اجازت دے دی ہے کہ جومسائل منصوص علیہانہ ہوں ان میں اجتبا دو قیاس سے کا م لو۔

#### حضرت عمريض الثدعنه كابذات خودا جنفا دكرنا

(۱) حضرت عمر رضی الله عند کا قول تھا کہ وہ عورت جو حاملہ ہواوراس کا شوہروفات پائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے اور حضرت علی رضی الله عند کا قول تھا کہ ان و دنول عدتوں وضع حمل اور جار ماہ دس ون میں ) میں جوطویل ہووہ ہی اس کی عدت وضع کی عدت ہوگی اور اختلاف کا سبب بیتھا کہ اللہ تعالی نے حاملہ عورت کی عدت وضع حمل بتائی ۔ جسیما کہ آیت کر بھر میں ہے۔

"واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن"

اورجس عورت کے خاد ندگی وفات ہوجائے اس کی عدت چار ماہ دس دن بتائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت (جوحاملہ بھی ہو اوراس کا شوہر بھی وفات پا جائے) کی عدت کے لئے ان دولوں آیتوں پڑمل کیا، توان کے قول کا حاصل ہے ہوا کہ دولوں عدلوں میں سے جوطویل اور زیادہ ہووہی اس کی عدت ہوگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت وضع حمل کو آیت وفات کے لئے تصصی بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اجتماد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامستقل کام نھا جس کو اتہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے لیا تھا۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عند نے اس عورت کے بارے میں جو تین طلاقوں سے مطلقہ ہوگئی ہے فیصلہ اور فتو کی جاری کیا کہ اس کے لیے خرچہ بھی ہوگا اور سكن (ر ہائش بھی) اور جب ان كے سامنے قاطمہ بنت قبيس كى روايت بېنجى كه رسول الله علیان نے اس کے لئے نفقہ اور سكنى مقرر نہیں كیا تو فرمانے گھے۔

"لانترك كتاب وبمشاوسنة نبينا لقول امرأة لعلّها حفظت اونسيت"

ہم كتاب الله اورسنت رسول علي كوايك عورت كى وجه سے نہيں جمود كتے ہيں۔ موسكتا ہے كداس نے يا در كما ہو يا بھلاديا ہو۔

جبکہ دوسرے حضرات نے اپنی رائے کے مطابق اسی فاطمہ بنت قیس کی روایت کو اختیار کیا ہے کہ اس منتم کی عورت کیلئے نہ نفقہ ہے اور نہ سکنی (رہائش)۔
اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ سے اور بھی متحد در وایات منقول ہیں جن میں انہوں نے باقاعدہ اجتما داور قیاس سے کام لیا ہے جن سے جبہتہ کے لئے اجتماد کا مجبوت ماتا ہے۔
لئے اجتماد کا مجبوت ماتا ہے۔

#### خليفه ثالث حضرت عثان غني رضى اللدعنه كالجنتا و

(۱) اگر بیوی آزاد مواوراس کا شو ہر غلام مولواس صورت میں طلاق دوہوں گی یا تین ۔اس میں حضرت عثان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنها کی رائے میتی کے طلاق کے عدد کا اعتبار خاو تد سے کیا جائے گا اس لئے کہ بیطلاق کو واقع کرنے والا ہے تو قد کورہ بالا مسئلہ میں خاو ند کو دوطلاق کا اختیار ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ طلاق کا عدد زوجہ کی طرف منسوب کیا جائے گا اس لئے کہ طلاق

اس مرواقع ہوتی ہے۔ تو ندکورہ بالا مسئلہ میں نئین طلاق کا اختیار شوہر کو ہوگا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی بہی مسلک ہے۔

فذكوره بالاسكلمين دولوں طرف سے دلائل بيں \_وولوں قريفين نے قرآن وحد يث سے استباط كر كے اجتها دكيا۔ البذاد ونوں پركوئي احتراض تين سے وحد يث سے استباط كر كے اجتها دكيا۔ البذاد ونوں پركوئي احتراض تين مال حال اللہ عنہ اللہ

## خليفه رابع حضرت على رضى اللدعنه كااجتها و

(۱) حضرت عمر رضی الله عند کے عبد مبارک شل ایک طلاق شدہ عورت نے عدت کے اندر نکاح کیا تو حضرت عمر رضی الله عند نے خاوند کو چند کوڑے مارے اوران کے درمیان تفریق کردی اور پھر فرمایا کہ جوعورت اپنی عدت میں نکاح کرے اور و درمراخا و نداس کے ساتھ صحبت کرے توان دونوں کے درمیان جدائی کی جائے گی چرید پہلے خاوند کی باتی عدت پوری کرے پھر دوسری عدت پورے کرے چرا مندی عدت پورے کرے چرا مندی کے ساتھ تکاح نیس کرے تا مندہ کے ساتھ تکاح نیس کرکھتی۔

جبر حضرت علی رضی الله عند کا قول تھا کہ جب پہلے زوج کی عدت ختم ہوجائے تو دوسرے سے نکاح کرسکتی ہے ، تو ان دونوں حضرات نے اس بارے میں اختلاف کیا اور قرآن مجید کے احکام میں ان دونوں میں سے کسی کی تا تیو ہیں ملتی ساختلاف کیا اور قرآن مجید کے احکام میں ان دونوں میں سے کسی کی تا تیو ہیں ملتی سالیت حضرت علی نے عام ملتی سالیت حضرت علی نے عام مالی سالیت حضرت علی نے عام اصول کو مدنظر رکھ کر فدکور بالاقول اختیار کیا۔

یہاں تک تو خلفاء راشدین رضی الله عنم کا تذکرہ ہوا کہ بہت ہے ہے۔
شار مسائل میں بہ حضرات اجتها دکیا کرتے تھے اور بیا جتها دکیوں نہ کرتے جب کہ
اس کے سواد وسرا جارہ کا رئیس تھا اور بہتر نہیں ہوسکتا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ
جیش آ جائے جو قرآن وحدیث میں نہ ہو اور لوگ ان سے پوچھنے آئیس اور بہ

حضرات ان کواس مسئلے کا کوئی حل نہ بتا تمیں۔

ذیل میں چند دیگر صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کا تذکرہ ہوگا جن کی طالت بھی بہی تھی کہ وہ مہلے تو قرآن وحدیث میں تھم تلاش کرتے اگریل جاتا تو ٹھیک ورنہ تو وہ حضرات بھی اجتہاد کیا کرتے ہتھے۔

# حضرت عمر حضرت فی حضرت زیدرضی الله عنهم کا اینے اپنے اجتہادات میں اختلاف رائے

وعن عمران لقى رجلاً فقال ماصنعت فقال قضى على وزيد بكذا فقال لوكنت الالقضيت بكذاقال فمايمنعك والامر اليك قفال لوكنت اردك الى كتاب الله اوالى سنة رسول الله عَلَيْتُ لَفَعَلْت ولكنى اردك الى رأى والراى مشترك فلم ينقض ما قال على وزيد.

ترجمہ ..... حضرت عمر سے روایت ہے کہ ان کی ایک آدی سے ملاقات
ہوئی تو حضرت عمر نے ان سے فر مایا کہ آپ نے اپنے فیصلے کے ہارے میں
کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ
عنہمانے اس طرح فیصلہ کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر ہایا اگران کی
جگہ میں ہوتا تو میں (اس کی بجائے) اس طرح فیصلہ کرتا اس آدی نے کہا
کہ پھر کیا مانع ہے تہ ہی فیصلہ فر ماتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا

کہ آگر میں تھے کتاب اللہ اور نبی اکر مہلکاتے کی سنت کی طرف اوٹا تا تو میں یہ فیصلہ خود علی کر لیتا (مطلب ہیہ ہے کہ قران وحدیث میں چونکہ آپ کا بید مسئلہ نبیں تھا اس لئے میں نے خود فیصلہ نبیں کیا ) لیکن میراارادہ تھا کہ میں مسئلہ بین تھا اس لئے میں نے خود فیصلہ نبیں کیا ) لیکن میراارادہ تھا کہ میں مسئلہ بین میں رائے کی طرف کوٹا دول۔ اور رائے ایک مشترک ہی ہے۔ پس میں رائے میں اور حضرت زیدرضی اللہ عنہا کے فیصلے کوٹیس تو ڈا۔

حاصل میہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہا دکا اظہار بھی کیا اور حضرت علی اور حضرت زیدرضی اللہ عنہا کے اجتہا دکو بھی برانہ کہا۔

حضرت عمر حضرت علی رضی الله عنهمااور دیگر حضرات نے مسائل کے چیش آنے سے پہلے اس میں اجتہا دکرتے تھے۔ خطیب بغدادی شافعیؓ نے تکھاہے

"وقدروى عن عسربن الخطساب وعلى بن ابى طالب وغيرهمامن الصحابة انهم تكلموافى احكام الحوادث قبل نزولهاوتناظروافى علم الفرائض والميراث وتبعهم على هذه السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الامصارفكان ذالك اجساعًا منهم على اله عير مكروه ومباح غير

محظور" (الفاليه والمتفقه ص ٢٢ ج٢)

ترجہ:....مروی ہے حضرت عمر بن خطاب اور طلی بن الی طالب اور دیکر صحابہ کرام رضی الله عنهم اجھین سے کہ وہ حضرات سے مسائل کے پیش

آئے سے پہلے ان کے احکام میں بات چیت کرتے ہے اور علم فرائنس اور میراث میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے تھے اور ای طریقے پرتابعین اور دیگر فقہا وامعمار نے ان کی تابعداری کی توبیان کی طرف سے اجماع ہے اس بات پر کہ بیاجتھا دکر وہ بیں ہے بلکہ مباح ہے اور منع نہیں۔

### حمر الامة مصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها كااجتها دكرنا

اخبرناابوعمان معيد بن عثمان قال حدثناابوعبيدالله رحيم قال حدثناابوعبيدالله سعيدبن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عبينة عن عبدالرحمن المخزومي قال حدثني سفيان بن عبينة عن عبدالله بن ابي يزيدقال سمعت ابن عباس اذا سئل عن شي قان كان في كتاب الله قال به وان لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فان لم يكن في فان لم يكن في عمراج عليه وسلم قال به فان لم يكن في عمراج عدد رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم ولاعن اليه عليه وسلم ولاعن عمراج عدد الله عليه وسلم ولاعن ابي بكر ولاعن عمراج عدبرايه.

ترجمہ ....عبداللہ بن افی یز بیر فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت این حبال سے سنا جب ان سے کی چیز کے بارے میں سوال ہوتا اگر وہ کتاب اللہ میں ہوتی تواس برفتوی و سے تھے اور اگر کتاب اللہ میں وہ چیز نہ ہوتی اور تی اکر مہتا ہے سے منقول ہوتی تو اس برحکم کرویتے تھے۔اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول میں بھی موجود نہ ہوتی اور نہ ہی حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ عنما سے منقول ہوتی تو

بھرا بی رائے سے اجتہا دکیا کرتے <u>ت</u>ھے۔

### حضرت زيدرضي اللدعنه كااجتباد

روى عن ابن عباس انه ارسل الى زيدبن ثابت في كتاب الله ثلث مابقى فقال زيدانما أقول برايي وتقول برايك.

ترجمہ .....مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت زید بن ابت کو کہلا ہیں جا کہ کیا کن باللہ میں باتی ما عدہ مال کے مکت کا تذکرہ ہے (بیاس لئے کہ حضرت زید نے فرمایا تھا کہ اگر خورت مرجائے اس کا شوہراوروالدین ہوں تو مال کو دست موجائے اس کا شوہراوروالدین ہوں تو مال کو دست ہوں تو مال کو حصد ہے کے بعد باتی مائدہ مال کا تبائی حصد سلے گا، جبکہ حضرت ابن عباس کی دائے یہ تی کہ مال کے تقییم سے پہلے مجموعہ مال کا تبائی حصد مال کو ملے گا حضرت ابن عباس شی دائے یہ قرمایا مال کے تقییم سے پہلے مجموعہ مال کا تبائی حصد مال کو ملے گا حضرت ابن کم میں تو اپنی دائے واجتہا دسے کہتا ہوں اور آپ اپنی دائے سے کہتے کہ میں تو اپنی دائے واجتہا دسے کہتا ہوں اور آپ اپنی دائے سے کہتے ہیں (دولوں برحق ہیں)

(هكذالهي اصول السرخسي ص ٢١١ ج٢)

رائے واجتہا و کے بارے مل چھرت عیداللہ بن مسعود و کا موقف "عن ابن مسعود انه قال انه فی غیر مافی مسالة اقول قیها برایی" ترجمہ: ..... حضرت ابن مسعود معدد مردایت ہے کہ کی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں میں اپنی رائے سے کہتا ہوں (بیاس لئے کہ قرآن وحدیث بیں جن میں میں اپنی رائے سے کہتا ہوں (بیاس لئے کہ قرآن وحدیث

میں ان مسائل کی صراحت نہیں ہوتی تھی)

# حضرت عبداللدين مسعود كااجتها دكائكم وينا

قال حدثناالاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد حدثناالاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال اكثرالناس يومّاعلى عبدالله يسألونه فقال ايهاالناس فداتى علينازمان ولسنانقضى ولسناهناك فمن ابعلى بقضاء بعداليوم فليقض بمافى كتاب الله فان اتاه ماليس فى كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليقض بماقضى به الصالحون وليس فى الصالحون وليس فى كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليجتهد رايه.

(جامع بیان العلم و فضله لابن عبدالبرالمالکتی ص ۳۲۳)

تر جمہ: ..... جعرت عبدالرحمٰن بن بزیدسے روایت ہے کہ ایک ون کھرلوگ
حمرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ سوال کرنے گئے تو آپ نے فر مایا کہ
اے لوگوہم پر تو ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے اور نہ فیصلہ
کرنے کے اہل ہیں ۔ پس آئ کے بعد جو قضاء میں جٹلا ہو (لیتنی قاضی
ہے) اس کوچاہئے کہ فیصلہ کرے اس پر جو کتاب اللہ میں ہے اور اگرابیا
مسئلہ پیش آجائے جو کتاب اللہ میں نہ جواوراس میں نبی اکرم علیا ہے نے بھی
مسئلہ پیش آجائے جو کتاب اللہ میں نہ جواوراس میں نبی اکرم علیا ہے نے بھی
ہی ارشاد نہ فرمایا ہوتو فیصلہ کرے اس پر جس پر نیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو

اوراگراییا مئلہ پیش آ جائے جس پر نیک لوگوں نے بھی فیملہ نہیں کیا اور کتاب اللہ ملکہ پیش آ جائے جس پر نیک لوگوں نے بھی فیملہ نہیں کیا اور کتاب اللہ مل بھی نہ ہواور نی علی کے اس میں کچھ نہ فر مایا ہوتو پھر قاضی کوچاہئے کہ وہ اجتماد کرے واضح رہے کہ ایک دومری سند ہے بھی مندرجہ بالاعبارت منتول ہے۔

حاصل اس عبارت کا بہ ہے کہ قر آن وحدیث اور محابہ کرام سے کوئی مسئلہ منقول نہ ہوتو اس میں مجتہد کے لئے اجتہا دکی اجازت ہے۔

### حضرت عبدالثدابن مسعوة كابذات خوداجتها وكرنا

اس کی تو بہت میں مثالیں ملتی ہیں ذیل ہیں ایک ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
حضرت عبدانلد ابن مسعود کی رائے بیتی کہ طلاق شدہ عورت اپنی عدت
سے اس دفت تک فارغ نہ ہوگی جب تک کہ وہ اپنے تیسر ے حیض کا عشل نہ کر ب
اور حضرت زید بن عابت کا فتو کی تفاکہ وہ تیسر ہے حیض میں داخل ہوتے ہی عدت
سے فارغ ہوجائے گی اوراس اختلاف کا سبب لفظ قرء کے معنی میں اختلاف کا ہوتا
ہے کہ کیا اس سے مراوط پر ہے جیسا کہ حضرت زید بن تابت نے سمجھا یا حیض ہے جیسا کہ حضرت زید بن تابت نے سمجھا یا حیض ہے جیسا کہ حضرت ابن مسعود ہے تیسمجھا ہے۔

حضرات صحابه كرام رضى التدعنهم كاوتكرمسائل ميس اجتهاد

حضرات محابہ کرام کے سامنے قران وحدیث موجود تھے اس لئے وہ قرآن اور حدیث موجود تھے اس لئے وہ قرآن اور حدیث سے اپنے اچتا و کے مطابق استباط کر کے الگ الگ رائے افتیار کیا کرتے تھے۔

مس ذکر (آلہ تامل کے چھونے) کے مسئلہ میں صحابہ کرام کا اجتہا و من ذکر کے بارے میں فقہاء صحابہ وتا بعین کا اختلاف رہااس لئے کہ نبی علق سے روایات مختلف تھیں۔

چنانچ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما اور حضرت سالم اور حضرت عروق کے نزد کیے من فرست وضولازم آتا تھا اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما اور دیکر فقیها وکوفه کا مسلک نفا کدمس ذکر سے دضولازم نبیس آتا ہے۔

عورت كواختيار طلاق دينه مين صحابه كرام كااجتهاد

اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کوطلاق کا اختیار دے دے تو اس میں حضرت عمر حضرت علی اور حضرت ابن مسعودا در حضرت زیدرضی الله عنهم کی رائے اپنے اپنے اجتہا دی مطابق مختلف محمی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود طعنهما کی رائے بیتی کہ اجتہا دی مطابق مختلف محمی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود طعنهما کی رائے بیتی کہ اگرکوئی آ دمی اس طرح طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو دے دے تو اگر اس بیوی نے

اپن شو ہرکو پہند کیا تو پھرکوئی طلاق واقع نہ ہوگی اوراگراس نے اپنے لئے طلاق کو پہند کیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔اور علی گی رائے بیتی کہا گراس عورت نے اپنی مرضی اپنے شو ہرکو پہند کیا تو پھرایک طلاق رجعی واقع ہوگی اوراس عورت نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے النے طلاق کو پہند کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور حضرت زید بن شاہت کی رائے بیتی کہا گراس نے اپنے شو ہرکو پہند کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اورا گرطلاق بائن واقع ہوگی اورا گرطلاق بائن واقع ہوگی اورا کہ ایسے معلوم ہوا کہ ایسے ہوگی اورا گرطلاق کو پہند کیا تو تین طلاقی واقع ہوگی ،اس سے معلوم ہوا کہ ایسے اختلافی مسئلہ بین ہرجم تہدکوا جمتا وکرنے کا حق ہے۔

# حضرات صحابه كرام رضى الله عنهم الجمعين كا اجتهاد كى وجهسا كثر مسائل مين اختلاف ربا

یہ بات پہلے گزر چی ہے کہ محابہ کرام میں جو مجتبدین اور فقہاء حضرات تصودہ قرآن وسنت سے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق مسائل مستبط کرتے تھے جس کی وجہ سے اکثر مسائل میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف رہااس کے علاوہ چند مسائل اور ملاحظہ ہوں۔

(۱) بعض صحابہ کرامؓ نماز میں بہم اللہ پڑھا کرتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے۔ (۲) بعض بہم اللّٰد کوچھڑ ایڑھتے تھے اور بعض ہمڑ ایڑھتے۔

(٣) لِعِصْ فَجْرِ کَي نماز مِين قنوت پڙھتے تھے اور لِعِصْ نہيں پڑھتے تھے۔

(٣) بعض صحابه كرام تے وغيره يے وضوكيا كرتے تھے اور بعض نہيں كرتے تھے۔

(۵) بعض بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔

(٢) بعض اونث کے کوشت کھانے سے وضوکرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔

(2) اور بعض حضرات آگ پر کی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کرتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔

اور بھی ایسے لاتعداد مسائل ہیں جن میں صحابہ کرام کا اختلاف تھا اور اس کی وجہ بھی کہ بید معزات اجتہاد کرتے تھے اور ہر جمہد کا اجتہاد کرتے وقت علیحدہ انداز وطرز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مسائل منتبط کرتا ہے جودوسرے جمہد کے طرز کے خلاف ہوتا ہے۔

# صحابہ کرام آپس میں مسائل کے اختلاف کے باوجود ہدایت یا فتہ تنص

چنانچ دعترت شاه ولی الله رحمه الله عبد الله البالغة من ذکرکیا ب "الصحابة مختلفون و هم جمیعًا علی الهدی" کرمحابه آپس مسائل کے اعراضلاف رائے کے باوجودسب بدایت پر تھے۔

اس طرح مجتندین خصوصًا ائمه اربعه رحمهم الله کا حال ہے کہ فروی مسائل میں اگر چدان کا اختلاف تفالیکن ہدایت ہرسارے تنفے۔ کیونکہ ماقبل سے معلوم ہوا کہ جمہتد کے لئے اجتہاد کی اجازت من جانب الشرع ہے تو جب ہر مجہد کواجتہا د کی اجازت مل کی تو ہرایک نے اپنے اسول اجتہا دسے قرآن وحدیث سے مسائل منتبط کئے۔

تو ان حضرات کے اجتہاد میں اختلاف کا آجانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ محابہ کرام رضی اللہ عنم کا بھی آپس میں اجتہادی مسائل میں اختلاف رہا ہے ۔ اور ائمہ نے سارے علوم ومعارف حضرات محابہ کرام سے عاصل کے متھ تھ توریح معزات بھی اپنے اجتہاد کے مطابق ہدایت پر ہیں۔

### خلاصه کملام:

بہر حال ان مختفر حوالہ جات سے بخو بی معلوم ہوگیا کہ اجتماد قرن اول میں بھی تفایعنی (پاک کیفیر مختلف اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ) اس پر کسی نے کئیر نہیں کی ۔ لینے مرت نصوص موجود نہیں یا تھیں تو کئیر نہیں کی ۔ لینے مرت نصوص موجود نہیں یا تھیں تو صحیح مگراس میں متعددا حمالات تنے یا آپس میں بظاہر تعارض تھا۔

محابہ کرام نے ان کو اجتماد کر کے حل کیاان بی کے نتش قدم پر چلتے ہوئے ائمہ مجتمدین تابعین خصوصا ائمہ اربعہ نے ان کی تابعداری کی اور نہایت عرق ریزی وشب بیداریاں کر کے مسائل حل کردیئے۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنین کا مستقل فتوے دیا کرتے تھے اور جب کوئی مستلم ایسا ہوتا

كرقرة ن وحديث ش صراحة نديات تواجها وكياكرت تفي

قرن صحابة ميل مجتمدين حضرات صحابيد صنى الله عنهم

مدينهيل:

حضرت ام المؤمنين عا تشميد يقدرضي الله عنهار

(١) حضرت عبداللدين عرد مني الله عنها \_

(۲) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ۔

مكهمين:

(١) حضرت عبدالله بن عباس رضي الأرعنما ته\_

يفره مين:

(٣) حفرت انس بن ما لك رضى الدّعنما تتے۔

مصريل:

(٣) حعرت عبدالله بن عمره بن العاص رضى الله عنمات \_\_

# دور تابعين ميں مجتهدين حضرات

#### م بينه مل:

(۱) حضرت سعید بن المسیب (۲) سلیمان بن بیبار (۳) قاسم بن محد (۳) سالم بن عبدالله بن عمر (۵) عبیدالله بن عتبه (۲) ابوسنمة بن عبدالرحمٰن (۷) خارجة بن زید (۸) ابو بکر بن عبدالرحمٰن (۹) عروة بن الزیبر (۱۰) ابان بن همان (۱۱) ابن شهاب (۱۲) ابوالزماد (۱۳) ربیعة (۱۳) ما لک (۱۵) عبدالعزیز بن ابی سلمة ابن الی زئب رهم الله

#### كداوريمن مين:

(۱) عطاء (۲) مجام (۳) طایس (۳) عکرمهٔ (۵) عمروبن وینا (۲) این جرتج (۷) یمجلی بن الی کثیر (۸) معمر بن راشد (۹) سعید این سالم (۱۰) ابن عیینهٔ (۱۱) مسلم بن خالد (۱۲) حضرت امام شافعی رحمهم اللد -

#### كوفه مين:

(۱) علتمة (۲) اسود (۳) عبيدة (۳) شريخ القاضى (۵) مسروق (۲) هنعی (۷) ابراجیم انتخی (۸) سعید بن جبیر (۹) حارث العکلی (۱۰) تکم بن عیت (۱۱) حماد بن افی سلیمان (۱۲) امام ابوعنیقة (۱۳) امام سفیان توری (۱۳) حسن بن صالح (۱۵) این المبارک اورکوفه کے دیگرفقها درتمهم الله۔

#### يفره پس:

(۱) حسن (۲) ابن سیرین (۳) جا بربن زید (۳) ایاس بن معاویة (۵) عمان البتی (۲) عبیدالله بن الحسن (۷) سوارالقاضی رحم م الله۔

#### شام میں:

(۱) کمول (۲) سلیمان بن موکی (۳) اوزاعی (۴) سعید بن عبدالعزیز (۵) اههب (۲) ابن عبدالحکم (۷) اصنح (۸) مزنی (۹) پویطی (۱۰) رئیج۔

#### بغدادوغيره من:

(۱) ابوتور (۲) اسحاق بن را بوبي (۳) ابوعبيد قاسم بن سلام (۴) ابوجعفر الطمري ـ

الغرض دورتا بعین میں بیہ بڑے بوے مشہور جبھدین تھے جن کا کام مستفل اجتها دتھا بہذام اس لئے ذکر کے محے تاکہ پیتہ چلے کہ امام ابو حدیقة رحمہ اللہ اور دیگرائمہ کا اجتها دکو کی بی چیز نہیں تھی۔ بلکہ بید حضرات سحابہ کرام رضی اللہ عنبم اور کبارتا بعین رحم ہم اللہ کا بی طریقہ تھا۔ واضح رہے کہ ذکر کردہ جبھدین اکثر صحاح ستہ خصوصا بخاری میں موجود ہیں۔

# كيا اجتماد مركوني كرسكتاب:

قرآن وحدیث کو سیحفے اوراس سے مختلف قتم کے مختلف مسائل مستبط (نکالنے) کیلئے محض تھوڑی بہت عربی دانی اوراردو کے چندرسالے پڑھنا کافی نہیں۔

حقیقت بہے کہ بہانہائی نازک نوعیت والامسلہ ہے لوگوں کی اکثریت اسے نظرانداز کرلیتی ہے۔ بسااوقات عربی واقفیت اور شد بد کے باوجود قرآن کریم کی بے شارآ یات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعدادا حادیث الیم بیں جن کے ظاہری متی ومطلب کو مجھ کر بندہ بہت بودی غلطیاں کردیتا ہے۔

قرآن وحدیث میں بظاہر کافی آیات واحادیث متعاض ہیں ( معنی ان کے درمیان خاہری معنی کے اعتبار سے اختلاف اور ککراؤ پایا جاتا ہے ) ان کو کیے حل کیا جائے ان کے درمیان تطبیق کی کیا صورت ہو؟ وغیرہ۔

بیرایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کس وٹا کس اس کوطل نہیں کرسکتا ۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ چند مثالیں چیش کی جاتی ہیں ۔

(۱) قرآن کریم میں ہے

" من قتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاء وجهنّم خالدًا فيها" اس آيت بيس كمي مسلمان كوقصدُ اللّ كرنے والے كى سزا بميشہ جنم بيس ربنا بتايا كيا رطانكه و يكرنصوص كود كيفتے ہوئے اہلسدت والجماعت سب كے ہال مسلمان کوقصد افل کرنے ولاے کی سزادائی جہنم نہیں ہے کیونکہ دائی جہنمی ہونے
کی سزاصرف کا فرکیلئے مخصوص ہے، اوراس آیت کا جواب ایک میرویا جاتا ہے کہ
"خلود" سے مرادایک طویل مدّت تک جہنم ہیں رہنا ہے نہ کہ بمیشہ بمیشہ کیلئے۔
دوسرا میہ کہ میرتھم بطورز جرکے ہے، نیز حدیث شریف ہیں ہے جس میں
فرمایا گیا ہے۔

"من توک الصلواۃ متعمّدًا للقَد تکفر" (جس نے قصدُ انمازچھوڑ دی تو اس نے کفرکیا) وہاں بھی زجروتو نیخ مراد ہے۔ (۲) ای طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔

''ومن لم يحكم بماانزل الله فاولئك هم المكافرون" اس آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ جواللہ تعالى كى نازل كروہ كماب قرآن كريم يرعمل نه كريں وہ كافر ہيں۔

آیت کا ظاہری معنی مراد لیاجائے تو آج کے اکثر مسلمان اس آیت کی روسے کا فرہوجا کینگے۔ کیونکہ آج کے مسلمان قرآن کریم پر اپنا فیصلہ بیس کرتے (اگر چہ مانے ہیں) مفتر بین اس آیت کی تاویل کرتے ہیں کہ یہاں مسن اسم یہ حصر من لم یعتقد کے معنی میں ہے بعنی جو حضرات قرآن کریم کے فیصلہ پر اعتقاد نہیں رکھتے وہ کا فرہیں۔ اوراگراعتقاد رکھتے ہوں عمل نہیں کرتے (جبیبا کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت کی حالت ہے) تو وہ کا فرنہیں۔ ہاں گناہ گار ضرور

اس کے طاوہ قرآن کریم کی اور بے ثار آیات ہیں۔ جن کا طاہری معنی
لیکر مرادواضح نہیں ہوتی یاان میں تعارض ہوا کرتاہے ۔ منسرین وفقہاء کو اللہ تعالی
جزائے خیردے کہ انہوں نے اس طرح کی آیات واحاد ہے میں تطبیق پیدا کی اور
ان کی مراد کو واضح کیا۔ انصاف کی بات ہے کہ محت اب المطہارة سے کت اب
الن کی مراد کو واضح کیا۔ انصاف کی بات ہے کہ محت اب المطہارة سے کت اب
المفو المص تک یعنی وضو نمازروزہ، زکوۃ، جج ، تکاح، طلاق ودیکر تمام معاملات کی
احاد بہت میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کی مسائل ہیں کہ ان میں جو از عدم جو از اولیٰ
غیراولیٰ دونوں طرف سے روایات مروی ہیں۔

اب اگرایک طرف روایات کو دیمیرکران پرعمل کیاجائے تو دوسری طرف روایات پرعمل کرتا رہ جاتا ہے اوراگر دوسری طرف عمل ہوتو پہلی حتم کی احادیث بلاعمل کے رہ جاتی ہیں ان حالات شن فقہا ہ وجہتدین نے دونوں حتم کی روایات کو اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئے اجتیاد کی قوت کو استعال فرمایا اور دونوں حتم کی روایات میں الی تطبیق (جوڑ) پیدافر مائی کہ جس سے تمام مسائل حل دونوں حتم کی روایات میں الی تطبیق (جوڑ) پیدافر مائی کہ جس سے تمام مسائل حل دونوں حتم ام اور تمام احادیث یو عمل ہوگیا۔

# مسائل شرعيه كوسجحنه كبليحض حديث داني كافي نبيس

فاوی رجیمیہ شناس بات کو وضاحت سیم مجھانے کی کوشش کی گئی کہ مسائل شرعیہ کو سیمجھے کے کارشش کی گئی کہ مسائل شرعیہ کو سیمجھے کیلئے محض حدیث وائی (احادیث کا یاد کرنا، جاننا) اور قرآن وحدیث کے ظاہر کو دیکھے فیصلہ کر لینا کافی نہیں بلکہ اس کیلئے فقہ، اصول فقہ ہے

واقنیت اور تفقہ فی الدین کا حصول نہایت ضروری ہے اس کے بغیر اصل مقصود تک رسائی ممکن نہیں ۔ کئی حضرات اس طرح قرآن وحدیث کے ظاہر کو دیکھ کر خلطی کر چکے ہیں۔

### ذیل میں فقاویٰ کی عبارت کوفقل کیاجا تاہے:

(۱) علامه المن جوزي التي كاب شي على مد طلا في كا قول السكر حق البنى قال الخطابى وكان بعض مشائخنا يروى الحديث عن البنى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الصلواة يوم الحمعة باسكان اللام قال واخبرنى الله بقى اربعين سنة لا يحلق واسه قبل الصلواة قال فقلت له انماهو الحلق جمع حلقة وانماكره الاجتماع قبل الصلواة للعلم والمذاكرة وامران يشتغل بالصلواة وينصت للخطبة فقال قدفرجت

یعن ایک شخ نے بیرحدیث بیان کی کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس بات

سے منع کیا ہے کہ جمعہ کے دوز نماز سے پہلے تجامت بنوائی جائے اوراس
کے بعد کہا کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عمل نے چالیس سال سے بھی
جمعہ سے پہلے سڑیں منڈ دایا ہے۔ علامہ خطائی فرائے ہیں جس نے کہا
حضرت "حلق" بسد کون اللام نیس بلکہ "حلق" لام کے تح اور حاء
کے کسرہ کے ساتھ حلقة کی جمع ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ سے

بہلے علم اور فدا کرہ کے علقے درست نہیں اس لئے کہ بینماز پڑھنے اور خطبہ سننے کا وقت ہے بین کروہ شخ بہت خوش ہوئے اور کہا کہتم نے جمع پر بہت آسانی کردی۔ (تلبیس اہلیس ص ۱۹۱)

(۲)....ایک پڑے محدث نے بیرمد بہٹ بیان کی۔

"لهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یتخدالووح عرصا"

اوراس عدیث کی تشریج بیری کدرمول الشملی الشعلیه وسلم نے اس سے
منع فر مایا کہ ہوا کیلئے در پیر ( کھڑی) کوعسو صنسان چوڑ الی بیل) بتایا جائے۔
عالما تکہ عدیث کا بیمطلب بالکل نہیں ہے حدیث بیل لفظ دوح راء کے ضمتہ کے
ساتھ ہے اور محد شصاحب نے اس کورا و کے فتر کے ساتھ مجھا اور عسو صنسا کے
بجائے عسو صنا ( بغیر نقطے والے عین کے ساتھ ) پڑھا جس سے نہ کورہ بالا بتیجا فذ
کیا گیا۔ حالا تکہ حدیث شریف کا مطلب بیہ ہے کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے
اس بات سے منع فر مایا کہ کسی جا ندار کو با ندھ کر تیر ( و بندوق وغیرہ ) کا نشانہ
بتایا جائے۔ بیہ وین کی مجھ حاصل نہ کرنے اورا سے نیم پراحتا وکا ثمرہ
بتایا جائے۔ بیہ وین کی مجھ حاصل نہ کرنے اورا سے نیم پراحتا وکا ثمرہ
بتایا جائے۔ بیہ وین کی مجھ حاصل نہ کرنے اورا سے نیم پراحتا وکا ثمرہ
بتایا جائے۔ بیہ وین کی مجھ حاصل نہ کرنے اورا سے نیم پراحتا وکا ثمرہ

(۳) .....کشف ہز دوی میں لکھا ہے کہ ایک محدّ ٹ کی عادت بھی کہ استنجاء کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے جب اس کی وجہ ان سے پوچھی گئی تو ولیل یہ پیش فر مائی کہ حدیث شریف میں ہے ''من استجمر فلیوتو'' جوخص استخاءکرے وہ اس کے بعد وتر پڑھے۔

عالاتکہ حدیث کا مطلب سے کہ استنجار کیلئے جوڈ صلے استعال کئے جا تیں وہ وتر (طاق عدد) ہوں لینی تین یا یا نج یاسات۔

(٣) ....علا مددا ود ظاہري (جو قرآن وحديث كے ظاہر ير عمل كرتے بين ) نے لايَسُولَنَ احدُكم في الماء الذالم (تم من علي كُولَي مُهر عموت بإني من پیٹاب نہ کرے) کے ظاہر بڑعمل کرتے ہوئے بیفتویٰ دیا کہ ماء راکلہ (شہرے ہوئے یانی) میں پیٹاب کرنامنع ہے اور پیٹاب کرنے سے یانی نایاک ہوجائے گا لیکن اگر کسی الک برتن میں پیٹاب کرکے وہ برتن یانی میں الث ویا کیا تو یانی نا یاک نہ ہوگا۔اس طرح اگر کوئی مخص یانی سے کنارے پیشاب کرےاور پیشاب بہد کریانی میں چلا جائے تب بھی یانی نایاک نہ ہوگا اس کئے کہ حدیث میں صرف مساء دا كهديش بيتاب كرفي سيمنع فرمايا باوران تنول صورتول مين مساء ر اکسد میں پیٹا بنیں کیا۔ لہذا یائی نایاک نہ ہوگا، امام نووی شارح مسلم شریف میں شرح مسلم میں علامہ داؤد ظاہری ہے اس فتویٰ کونقل کے بعد فر مایا ہے کہ "ب فتوی داؤد ظاہری سے جمود علی الظاہر کے غلط مسائل میں آبیک مسئلہ ہے۔ (لو دی شرح مسلم ص ۱۳۸ج رچمیه ۸۸ج!)

یہ چندمثالیں پیٹ کی گئیں جن سے معلوم ہوا کر محن تھوڑی بہت عربی وانی قرآن وحدیث کو سجھنے کیلئے کافی نہیں بلکہ قرآن وحدیث سے استنباط (مسائل کا نکالنا) اوران کے دقیق باریک رازوں کو جاننا اوراس پرویگر مسائل کو قیاس کرنا،
اور آیات واحادیث میں تعارض کو بطریقه احسن ختم کرنا، اور ناتخ ومنسوخ کا جاننا
مجہد کا کام ہے ذیل میں اجتہاد کی شرائط ذکر کی جاتی ہیں تا کہ ہر کس ونا کس مجہد
منخ کی ٹاکام کوشش ندکر سکے۔

## اجتهاد كي شرائط:

اس بحث کے آخر جس میہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ ہر کس و ناکس مجہ ترفیس بن سکتاہے کیونکہ اجتہا د کے لئے بہت کی شرا نطاجیں جب تک وہ شرا نظانہ پائی جا کیں کسی کواجتہا د کاحق حاصل فیش۔ چنانچہ امام محمد بن الحن رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

"من كان عالمًا بالكتاب والسنة وبقول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وصلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه ان يجتهد رأيه فيما ابعلى به"

ترجمہ: ..... جو من کماب اللہ اورسنت رسول اللہ اور صحابہ کرام کے اقوال
اور فقہا مسلمین کے استخسان کو جانے والا ہوتو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ
ا تی رائے سے اجتما وکر ہے اس مسئلہ میں کہ جس میں جتلا ہوا ہے۔
ایک رائے سے اجتما و کر ہے اس مسئلہ میں کہ جس میں جتلا ہوا ہے۔
ایکن اجتما و کے لئے کماب وسنت وغیرہ کا علم ضروری ہے ور نہ تو اجتما و نہیں کرسکتا ہے۔

#### اورامام شافعی نے قرمایا ہے:

"لا يسقيس الامن جمع آلات القياس وهي العلم باالاحكام من كتاب الله و فرضه وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده و ندبه ويستدل على مااحتمل التاويل منه بسنن الرسول على الحماع المسلمين فاذالم يكن منة ولا اجماع فاالقياس على كتاب الله فان لم يكن فاالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفاو لا يجوز القتول في شي من العلم الامن هذه الاوجه اومن القياس عليها ولا يكون عالما بمامضى عليها ولا يكون عالما بمامضى فيله من السنن واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب" (بان يان المهم من العرب)

جس کا مطلب ہے کہ قیاس صرف وہی فخص کرے جس نے آلات قیاس کو جمع کیا ہواور آلات قیاس کتاب اللہ کے احکام کاعلم ہے اور کتاب اللہ کے فرائض آ داب نائے منسوخ عام خاص ارشاد و تدب کا اور کتاب اللہ یں جو تاویل کا احتال رکھتا ہواس پرسنن رسول علی اور اجماع مسلمین کے ساتھ استدلال کرسکتا ہواور جب اس کے سامنے سنت اور اجماع نہ ہوتو ساتھ واللہ پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت ہیں بھی نہ ہوتو سات صالحین کے اقوال پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت ہیں بھی نہ ہوتو سات صالحین کے اقوال پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت ہیں بھی نہ ہوتو سات صالحین کے اور اللہ پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت ہیں بھی نہ ہوتو سات صالحین کے اور اللہ پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت ہیں بھی نہ ہوتو سات صالحین کے اور اللہ پر قیاس کرسکتا ہوا گرسنت ہیں بھی نہ ہوتو سات معلوم نہ ہو۔

اورعلم دین بین کی شئے کے بارے بین کوئی قول کرنا جائز نہیں ہے جب
تک بد دجو ہات اس کومعلوم نہ ہوں یااس پر قیاس معلوم نہ ہواور کس کے
لئے بھی مناسب نہیں ہے کدوہ تیاس کرے یہاں تک کدوہ زبانہ ماضی کے
سنن اورسلف کے اقوال اوراجماع اوران کے اختلاف اور لغت عرب کا
عالم ہوجائے۔

حاصل بیہوا کہ ان شرا کظ کا ہونا جہتد میں ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ اتمہ اربعہ بالا تفاق جہتدین نے اور مندرجہ بالاشرا کظ کا لخا کرتے ہوئے وہ مسائل میں اجتہا دو قیاس سے کام لیتے تھے۔ جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے ہوئے ہو ۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے ہوئے ہو وہ میں کوئی مسئلہ صراحة نہ ملتا اس کے بعد ائمہ نے بامر مجوری شارع کی طرف سے اجتہا و کیا ہے اور اپنے وقتی اجتہا و سے قرآن و حد ہے سے مسائل مستعمل کے بیں۔

"اللهم فبرّدمضجعهم آمین یااحکم الحاکمین" مسائل میں اختلاف پراعتراض کرنے والوں کا اشکال اوراس کا جواب

اس سے قبل حضرات محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین اور تا بعین رحمہم اللہ علیہم اجھین اور تا بعین رحمہم اللہ کے درمیان مسائل کی اختلاف کی ہات کی قدر تفصیل سے گزرگی اب مزید وضاحت کے طور پراس کی تشریح کی جاتی ہے۔

عام طور پر بیا شکال کیاجا تا ہے کہ اللہ ایک ، رسول ایک قرآن ایک ہے پھراس کے ہا وجود انکہ اربعہ کے درمیان مسائل میں اختلاف کیوں ہے۔

اس کا جواب رہے کہ قرآن وحدیث کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام ہی تھے وہ آپ علیہ السلام سے ہراہ راست فیض یا فتہ تھے اس لئے وہی حضرات قرآن وحدیث کوا چھے طریقے سے مجھ سکتے تھے۔ لہذا ان حضرات نے جو مسلمتے تھے۔ لہذا ان حضرات نے جو سمجھا ہے وہ ہمارے لئے معیاراور شعل راہ ہے قرآن اور رسول کے ایک ہوتے ہوئے ہوئے حصرات محابہ کرام کے مابین بے شار مسائل میں اختلاف تھا۔

ائمدار بعدنے ان بی حضرات سے فیض یافتہ حضرات لیعنی تابعین کی فہم وبصیرت پراعتاد کیا اوران بی کے اقوال و فدہب کو اختیار کیا اس لئے ان کے درمیان میں بھی مسائل میں اختلاف واقع ہوا اور صحابہ کرائم کے باہمی اختلاف کے متعلق پوچھا کے متعلق صدیت میں ہے وہ میں نے اپنے صحابہ کے باہمی اختلاف کے متعلق پوچھا اللہ نے بذریعہ وہی بتلایا کہ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسان کے ستارے ، کہ ان میں بعض کی روشنی بعض سے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسان کے ستارے ، کہ ان میں بعض کی روشنی بعض سے زیاوہ ہے جو محفی آپ کے صحابہ کے مسالک کو اختیار کریگا فریس سے سے مسلک کو اختیار کریگا وہ میرے نزدیک ہدایت برہوگا۔ (مکلوۃ شریف میں سے سے مسلک کو اختیار کریگا وہ میرے نزدیک ہدایت برہوگا۔ (مکلوۃ شریف میں سے سے مسلک کو اختیار کریگا

صحابہ کرام کے درمیان مسائل میں باہمی اختلافات کی تھوڑی بہت تفصیل آپ حضرات نے گذشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمائی ۔ لافدا ان کے علوم کو عاصل کرنے والے ائمہ اربعہ میں بھی اختلاف کا ہوجا تا ظاہر ہے۔

#### ایک اورشیه:

(۱) عام طور پریشبہ بھی کیاجا تا ہے کہ اگر تشکیم کرلیا جائے کہ اجتماد قرآن وحدیث

ے ثابت ہے اور مجتمد کی بات مائے میں پھھری نہیں اورا نمہ اربعہ (امام
ابوطنیفہ، امام شافعی، امام ملک اورام ماحمہ بن طنبل ) بالا تفاق مجتمدین ہیں
لیکن سوال یہ ہے کہ مجتمدین تو اور بھی بہت گزرے ہیں تو صرف ان چار
اماموں کی بات ہی کیوں مانی ہے۔ کیا قرآن وحدیث میں ان کی صراحت
اماموں کی بات ہی کیوں مانی ہے۔ کیا قرآن وحدیث میں ان کی صراحت

ائتہائی اوب سے عرض ہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کیلئے قرآن وحدیث میں اس کے ذکر کی صراحت ضروری ٹیس ورند بیسوال (خصوصًا صرف قرآن وحدیث بی کے مانے والوں کو) مہنگا پڑے گا۔ مثلاً کتاب وسنت سے سنت کا واجب انعمل ہونا ٹابت ہے گرنا م کیکر بخاری مسلم تر ندی ابوداؤد نمائی ابن ماجہ کو صحاح ست ثبیں کہا گیا اور نہ بی قرآن وحدیث میں بخاری اور مسلم کو حجین اور بخاری کواضح الکتب بحد کتاب اللّه کہا گیا ہے۔

(۲) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن کریم ای موجودہ ترتیب کے ساتھ برق کرنے کا جواز کے ساتھ برق کرنے کا جواز کے ساتھ برق کرنے کا جواز قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے۔(ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کا اجماع ضرور موجود ہے) کیا بہمی ناجا تزہوا۔

(۳) قرآن کریم پراعراب کے لگانے کا مرحلہ آپ علیہ السلام کے مبارک دور کے کافی بعد ہواہے قرآن وحدیث میں اس کے لگانے کی صراحت نہیں کیا ہے بھی ناجائز ہوا؟

(۷) اصول حدیث ، مرسل ، مدس ، معصل ، میجی ، حسن ، ضعیف ، منقطع وغیره اقسام حدیث کی تعریفیں نہ قرآن کریم میں ہے نداحادیث میں ، کیا بیا صطلاحات سب ناجائز ہیں؟ حالا نکہ نخالفین حضرات بھی ان کوتسلیم کرتے ہیں۔

(۵) نی اکرم سلی الشطیہ وسلم کی وفات کے بعد بعد اور بھن دوسو برس کے بعد اور پھواس ہے بھی زیادہ زمانہ کے بعد پیدا ہوئے مثلاً امام بخاری امام سلم وغیرہ بہتو امام ابوطنیفہ اور دیگر ائمہ کے بعد دنیا ہیں تشریف لائے اس کے بعد انہوں نے حدیث کی کتابیں کھیں مگر اس سے ان کی کتابیں کھیں مگر اس سے ان کی کتابیں کھیں مگر اس سے ان کی کتابیں کھیں مگر ورادر ما قابل اختبار نہیں مجمی می اس طرح امام ابوطنیفہ میں پیدا ہوئے اور امام شافی میں بیدا ہوئے سالہ نہیں اپنے میں فضل دکرم سے عالم اور بجہتر بنایا اور انہوں نے قرآن وحدیث سے دین کے مسائل معتبط کے تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے کہ جی ان کا نام قرآن مدیث میں نامیا ہے تھا۔

الغرض جس طرح مذكوره سارى چيزين تحن ابن وجه سي سيح بين كدامت كعلما ووصلحاء سيدان كوتلقى بالغول عاصل ب (يعني امت قي ان چيزون كوقبول كيا اوران بركوني اعترض نبين كيا) اى طرح صرف ائد اربعد كى مان كويمي تلغى كيا اوران بركوني اعترض نبين كيا) اى طرح صرف ائد اربعد كى مان كويمي تلغى

بالقبول حاصل ہے۔ لہٰذا قرآن وحدیث میں ان کا نام صراحت سے ہونا ضروری خبیں۔

## نداہب اربعد کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے

(حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ کی مختلف عبارتوں کا خلاصہ بیہ ہے)

"لأن النساس لم يسؤالوامن زمن الصحبابة الى ان ظهرت المسداهب الأربعة يقسلدون من اتفق من العلماء من غير تكيرمن احديعتبرانكاره ولوكان ذالك باطلاً لانكره"

ترجمہ: ..... کیونکہ صحابہ کے وقت سے فدا ہب اربعہ کے ظہور تک لوگوں کا کہی دستور رہا کہ جو عالم جبند ال جاتا اس کی تعلید کر لینے ۔ (مثلاً مدینہ میں دنیہ بن اللہ عنداور یک میں دعفرت معاذرضی اللہ عنداور مکہ میں عفرت معاذرضی اللہ عنداور مکہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما اور دیگر علیف جگہوں میں مختلف صحابہ کرام اور دیگر جبتہ بن کی تعلید خصی ہوا کرتی تھی ۔ تفصیل کیلئے اس موضوع پرکسی جانے والے کہ ابول کا مطالعہ مفید ہے۔ قاردتی اس برکسی معتمد علیہ جانے والے کہ ابول کا مطالعہ مفید ہے۔ قاردتی اس برکسی معتمد علیہ خصیت نے کیر نہیں کی اور اگر یہ تعلید باطل ہوتی تو وہ حضرات (صحابہ فقصیت نے کیر نہیں کی اور اگر یہ تعلید باطل ہوتی تو وہ حضرات (صحابہ فقصیت) منرورکیر فرماتے۔ (عقد الجید س

#### آ کے جا کرفر ماتے ہیں:

"وبعدالمأتين ظهرفيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم وقبل من كان لايعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذاهو الواجب في ذالك الزمان"

ترجمہ: .....اور دوسری صدی کے بعد لوگوں میں متعین مجتمد کی پیروی ( یعنی تقلید شخصی ) کا رواج ہوا اور بہت کم لوگ ایسے تنے جو کسی خاص مجتمد کے مذہب پراعتما دندر کھتے ہوں۔ ( یعنی عمومًا تقلید شخصی کا رواج ہوگیا ) اور یہی طریقہ اس وقت رائج تھا۔ (انساف مع ترجمہ کشاف میں ۵۹)

#### اور فرماتے ہیں:

"وهده المداهب الاربعة المدوّنة المحرّرة قداجتمعت الامة اومن بعتدبهاعلى جوازتقليدهاالى يومناهدا"
ترجم: .....اوريه ندابب اربع جو مدوّن ومرتب بو كے بين پورى امت في يا امت كم متدحفرات ني ان ندابب اربع مشهوره كي تقليد كے جواز براجماع كرليا ہے (اوربيا جماع) آج تك باتى ہے۔

### اورفر ماتے ہیں:

"وبالجملة فالتماهب للمجتهدين سرّالهمه الله تعالىٰ العلماء جمعهم عليه من حيث لايشعرون اولايشعرون" ترجمہ: ..... الحاصل ان جہتدین کے خرجب کے پابندی ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں الہام کیا اور اس پران کوشفن کیا ہے وہ تقلید کرنے کی مسلحت اور راز کو جانیں یانہ جانیں۔ (انسانہ سے م

جہتدین کے فرہب چار میں مخصر ہونے کی ایک ظاہری وجہ یہ ہی ہے کہ
آج جس قدرتفعیل کے ساتھ ہر بات ادر ہرفعل کے مسائل کتاب المطہارة
سے کتاب المفر انص تک انمہ اربعہ کے فرہب میں مدقان اور مجتمع (جمع شدہ)
ہیں ان کے علاوہ کی اور جہتد کے مسائل نہیں اس لئے امن نے تقلید کو ان ہی ائمہ اربعہ میں مرکبا۔

# چارون امامون کا فرجب سنت نبوی کے موافق ہے

 اختلاف ہوگیا گرما کی اور مقعد میں سب منفق ہیں ،اس متم کا اختلاف ہر نیک سے نیک کام میں ہوجا تا ہے مثلاً دی آ دمی اس امر میں منفق ہوئے کہ مختاج کو کھا تا کھلا تا تو اب کا کام ہے جب عمل کرنے لکیس تو ایک مخص تو کھانے کی جگہ اس کو نفتہ پسیے دوسرا ایک متم کا کھا تا اور تیسرا ووسری متم کا کھا تا دیتو دس آ دمیوں کے مل کی دی صور تیں ہوجا کیں گی گرمقعد میں سب متفق ہیں۔

الل سنت کے جارا ماموں میں ای شم کا اختلاف ہے۔ حقیقت اسلام میں سب سنفق ہیں جملی فریضے کی عملی صورت میں اختلاف ہے۔ اور جوصور تیں اختلاف میں مختق ہوتی ہیں وہ سب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے مروی ہیں ، پس ان میں کسی ایک صورت کو کسی نے آخری سمجھا اور اس کو عمل کے لئے متعین کرایا ، کسی نے ورسری صورت کو ، اور کسی نے سب صورتوں کو جا ترسمجھ کر عامل کو اختیار دے ویا کہ جو چا ہے اختیار کرے مقصو وسب کا ابتاع سنت نبویہ ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کون سی صورت سنت ہے تو یہ اختیا ف وین میں نہیں بلکہ لوگوں کے خیال اور شبع اور اس کا دین ہر کہھا تر نہیں۔ (کاناے الله میں عہدید ترسیب نا) اور تناش میں ہے اور اس کا دین ہر کہھا تر نہیں۔ (کاناے الله میں عہدید ترسیب نا)

# صرف ایک امام کی تقلید کی وجه

(۱) اب صرف به بات ربی که صرف ایک امام کی تقلیدی کیوں ضروری ہے اس کا آسان جواب بیہ ہے کہ ایک مرتبہ جب شریعت کی جانب سے جہتد کی بات ماننے کی اجازت لگی (اورائمہ اربعہ بالاتفاق جہتد ہیں) تو صرف ایک ہی جمہ کی اسے بیں کیا حرج ہے۔ دوم بیر کدائی ملک بیل بیروال ہی قلط ہے

جیرے کی بیل حضرت معاذر منی اللہ عند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے

جہ تہ تنے اور لوگ ان کی بات مانے تنے ۔ اور مدینہ والے حضرت زید بن

ثابت رضی اللہ عند کی ہی بات مانے تنے جیسا کہ بخاری بیل موجود ہے اس

طرح اس ملک بیل مساجد/ مدارس صرف امام اعظم امام الوصنیف دحمد اللہ کے

مذہب کے ہیں۔ دوسری فد بہ کے علم موجود وہیں اسلئے یہاں ایک ہی امام

کی ما ثنا بینی ہے اس کے بغیر دین ہر کے طرح عمل کرنا ممکن تہیں۔

کی ما ثنا بینی ہے اس کے بغیر دین ہر حق طرح عمل کرنا ممکن تہیں۔

کی ما ثنا بینی ہے اس کے بغیر دین ہوسے طرح عمل کرنا ممکن تہیں۔

کی ما ثنا بینی ہے اس کے بغیر دین ہوسے طرح عمل کرنا ممکن تہیں۔

کی ما ثنا بینی میں صفرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیح صاحب اور اللہ مرقد ہ نے

بہت انساف سے یہ بات کئی ہے

"احقر كفيال على الى آيت" فساست لموااه لى الملك كوان كنتم الانتعلمون" (سوادي في وادر كفي والول سائرة كوالم بيل الكل والتحل على الجينا وكل الجينا وكل الميت نبيل و كفته كه خود قرآن وحديث ساؤكا مجور كل الجينا وكل الجينا وكل الجينا وكل الميت نبيل و كفته كه خود قرآن وحديث ساؤكا مجور كمل كري الى كانام تعليد ب البت تعليد فحص كه وجوب براس آيت سائد الري الى بوسك بكد مطلق تعليد كا بوتك المتدلال نبيل بوسك بكد مطلق تعليد كا فيوت ما سائد الماسك تعليد كي بوتك ووفول المتدلال نبيل بوسك بكد غير معين اور ايك تعليد معين سومطلق باطلاق دونول فردول كرجوب اور معين اور ايك تعليد معين سائن المتعاد كالموت المعلق المتعاد والمعلق المتعاد والمتعاد والمتع

چونکہ علاء نے ویکھا کہ غیر معین کو اختیار کرنے میں مفاسد کثیرہ اورا تیاع ہوئی وغیرہ کے خدشات غالب ہیں (ترجمان احناف کی عبارت اس همن میں تحریر کر دینا مناسب مجھتا ہوں کہ 'آج کے دور میں عام طور برعلمی کم مانیکی اورا خلاص وللصيت كافقدان جبيها كيجه ہے ظاہر ہے الى حالت ميں اگر بير طے ہوجائے كہ قرآن وحدیث کا مطلب جس کی سمجھ میں جوآئے وہ اس برعمل کیا کرے اورا بی سمجھ کے مطابق فتویٰ صاور کیا کرے تو اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ بعض لوگ تو ا ہے آپ کو مجتمد سمجھ کر قیاس کرنا شروع کردینگے اور جواز اجتما د کوا حادیث سے پیش کر کے کہینگے کہ اجتہا وکو حدیث نے کسی جماعت کے ساتھ مخصوص تو کیانہیں ہے اور پھر ہم بھی تو آخریز سے لکھے ہیں قرآن وحدیث کا ترجمہ ہم نے بھی دیکھا ہے یا کسی عالم ہے سنا ہے اور ہم اس کو بچھ بھی مجئے پھر ہمارا اجتہا دکیوں معتبر نہ ہو؟ اس طرح ہرکس وٹاکس مذعی اجتباد ہوگا اور ہرایک اینے اپنے اجتباد کےموافق فتو کی وے کا پھر ایک دوسرے کے فتوی کو باطل قراردے گا تو ، تو ، بیں ، بین ہوگی اور امت میں بخت اختلاف اور فتنہ وفساد ہریا ہوگا۔ (فاروتی )

اس کے اس سے منع کردیا گیا۔ لبندا تقلید کا دوسرا فردیعن تقلید معین لازم ہوگئی اس کی بعین مثال حصرت عثان رضی اللہ عند کاعمل اوراس پر صحاب رضی اللہ عندم کا اجماع ہے کہ قرآن سب عدہ احد ف پرنازل ہواا ورعبد نبوت میں ساتوں لغات میں پڑھا گیا اورخود آئے تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحض تنازے پہنچ تو میں پڑھا دونوں کو یہ قربایا کہ ھلک دا انزل و ھیکدا النول (اس

طرح بھی نازل ہوااوراس طرح بھی ) پھرعہد صدیقی میں جب اسلام ہلا وجم میں شائع ہواور قرآن جم اوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا توسیسے اسساس الدعنیم حضرت لغات) کا اختلاف جواختلاف محمود ومطلوب تھا تو باجماع صحابہ رضی الله عنہم حضرت عثان رضی الله عنہ نے سات لغات میں سے ایک حرف کو باتی رکھ کر باتی سے منع کردیا۔ ظاہر ہے کہ بیغ کرنا اس بناء پر نہ تھا کہ دہ چولفات قرآنی نہ تھے بلکہ محض مفاسد کاستہ باب کرنے کیلئے بیضر وردائی ہوا تھیک یہی صورت تقلید کے مسلہ میں پیش آئی کہ عہد صحابہ و تا ہجین عمر فرون عیر جہتہ کو اختیارتھا کہ وہ کسی معین عالم کی تقلید کر لے میڈی آئی کہ عہد صحابہ و تا ہجین علی می برغیر جہتہ کو اختیارتھا کہ وہ کسی معین عالم کی تقلید کر لے میں طریق پر جس عالم سے چاہے مسئلہ یو چھ کرعمل کرے مگر قرون میں اتباع مولی (خواہش) کا گمان غالب ہو گیا اس لئے با جماع اہل حق تقلید کے مسئلہ یو جھ کرویا گیا۔

(احداد المفتین صریم کرویا گیا۔

# (س) اهل مدينه كا تعامل زيد بن ثابت على تقليد شخص:

صحیح بخاری میں مفرت عکرمہ سے روایت ہے .....

"انَّ اهل السدينة سألواابن عباسٌ عن امرء قطافت ثمّ حاضت قال لهم تنفر قالوالانا خذبقولك وندع قول زيد" (ينارئ كتاب الحج)

ترجمہ:.....الل مدینہ نے حضرت ابن عباس رمنی الله عنها سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوطواف فرض کے بعد حاکمت ہوئی ہے ( کہوہ

طواف وداع کیلئے پاک ہونے کا تک انظار کرے یا طواف اس سے ساقط ہوجائے گا۔ اوراس کوچلا جانا جائز ہوگا) معزت ابن عباس نے قربایا کہ وہ جاسکتی ہے۔ اہل مریند نے کہا کہ ہم آپ کے قول پرزیڈ بن ثابت کے قول کے خلاف ممل نہیں کرینگے۔

فتح البارى ميں بحوالہ لفقی ای واقعہ میں اہل مدینہ کے بیدالفاظ لفل کئے ہیں۔۔

"افتيتنا اولم تفتنازيد بن لابت يقول لا تنفر"

آپ فتوی دیں یا نہ دیں حضرت زیدین ثابت تو سے کہتے ہیں کہ بے مورت (بغیر طواف) واپس نہیں جاسکتی۔

نیز فتح الباری میں بحوالہ مسندا ہی داؤوطیالسی بروایت قیا دو اسی واقعہ کے پیالفاظ منقول ہیں۔

"فقالت الانصار لانتابعک یاابن عباس و انت تخالف دیدا فقال سلو اصاحبتکم ام سلیم" (قراباری ۲۷۳ س) اس و اقد میں انصار مدینداور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها کی تفتگو کے الفاظ مذکورے وو چیزیں بوضاحت ثابت ہو گئیں ۔اول توبیہ کہ انصار مدینہ حضرت زید بن ثابت کی تقلیم حضی کرتے تھان کے قول کے مقابل مدینہ حضرت زید بن ثابت کی تقلیم حضی کرتے تھان کے قول کے مقابل میں فتوے پر عمل نہیں کرتے تھے۔

دوم میر که حضرت عبدالله بن عباس نے بھی ان لوگوں پر بیا عمر اض نہیں فر مایا جو ہمارے زمانہ کے مدهمیاں عمل بالحدیث مقلدین پر کرتے ہیں کہ تقلید شخصی تو شرک فی اللہ قدے حرام، ناجا کڑے بلکہ ان کومسئلہ کی تحقیق اور حضرت زیدین ٹایت کی طرف دوبارہ مراجعت کے لئے ارشا دفر مایا۔

چنانچر فی الباری علی میں ہے کہ بد حضرات مدینہ طلبہ پنچ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبال کے ارشاد کے موافق حضرت الم سلیم سے واقعہ کی تحقیق کی اور حضرت زید بن اور حضرت زید بن اور حضرت زید بن اور حضرت زید بن اور حضرت نید بن ایست کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ حضرت زید بن اور حضرت نید بن عباس کے قول کو قبول فر مالیا اور این میاس کے قول کو قبول فر مالیا اور این مالی فتونی سے دجوع کرلیا۔

(كماصر حيه في القنح ص ٣١٣ ج٢)

الغرض اس واقعہ سے اتن ہات پر انسار مدیندا ورحضرت عبداللہ بن عباس کا اتفاق معلوم ہوا کہ جولوگ شان اجتہا داور کانی علم بیس رکھتے وہ کس امام معتبن کی تقلید کوا ہے پرلازم کرلیں توبلاشبہ جائز ہے۔

منعمید .....اس واقعہ سے قرن اول اور حضرات صحابہ کرام کے تعامل سے تقلید شخصی کا ثبوت وجواز ثابت ہوا پھر قرون متاخرہ میں اس کو واجب ولازم قرار دینے کا سبب میہوا کہ بغیراس کے اتباع ہوئی سے حفوظ ربنا عاد ہ محال ہوگیا۔

(ما خوذ از جوا حرائفته ،مؤلف حضرت مفتى مح شفع رحمه الله ص ١٥٥)

#### حاصل كلام:

اس پوری قصل کا حاصل بیرہوا کے اجتہا دقران وحدیث سے اور محابہ
کرام رضی اللہ عنہم سے تابت ہے اور انکہ اربعہ (امام اعظم امام ابوحنیفہ آمام شافع گل میں اللہ عنہ میں سے کی ایک
"امام مالک امام احمد بن عنبل کی بالا تفاق مجتبدین جھے: ان جا روں میں سے کی ایک
امام کی تقلیداس دور میں ضروری ہے۔ (فعل اوّل ختم ہوئی)

# فصل دوم

# حضرت امام ابوحنیفدرائے وقیاس کوقر آن وحدیث پرمقدم بیس کرتے تھے

بیات جانی چاہئے کہ امام ابوطنیفہ کوان کی زندگی ہی میں لوگوں نے خالفت سنت کا مورداالزام تخرایا تھا کہ اہام صاحب قرآن وصدیث سے پہلے رائے وقیاس کو مقدم کرتے ہیں چر بیالزام بردھتا گیا اہام صاحب کی وفات کے بعد فسادیوں نے اس الزام کواور زیادہ لوگوں ہیں مشہور کرویا حالا تکہ بیصن افتر اءاور بہتان عظیم ہے خود حضرت اہام ابو حنیفہ سے مردی ہے:

"كلاب والله وافترى علينا من يقول اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس"

(الميزان للشعرالي ص ١٥)

۔ خدا کی جم بجموث بولا ہے اور افتر او کیا ہے ہارے او براس آ وی نے جو بد کہتا ہے کہ ہم قیاس کونف پر مقدم کرتے ہیں اور کیا نص کے بعد بھی کسی قیاس کی احتیاج وضرورت ہوتی ہے۔ قیاس کی احتیاج وضرورت ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب پہلے کو تر آن وحدیث میں خوب دیکھتے تھے اگر نہ پاتے تو اس کے بعد قیاس اور اجتہا دکرتے مگرنص کی موجودگی میں ہر

گز قیاس واجتها دنہی*ں کرتے تھے*۔

اور پھر فرماتے ہیں:

"نحن لانقيس الاعند الضرورة الشديدة وذالك اننانظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة او اقضية الصحابة فان لم نجد قسنا حينئذ"

ہم مسئلہ کی دلیل کتاب اور سنت رسول علقہ میں و یکھتے ہیں یا صحابہ کرام کے فیصلوں میں اگر ہم ان میں نہیں پاتے تو اس کے بعد ہم قیاس کرتے ہیں۔ قیاس کرتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوجعفر منصور نے آپ کی طرف خط لکھا جس میں کھا ہوا تھا

"بلغنی انک نقدم القیاس علی المحدیث" "مجھے بیاطلاع کپنی ہے کہ آپ قیاس کوحدیث پر مقدم کرتے ہیں" آپ نے اس پرروکیااورفر مانے گئے۔

"ليس الامركمابلغك ياامير المؤمنين انمااعمل اوّلاً بكتاب الله مُنافعه بسنة رسول الله مُنافعه ثم باقضية ابى بكروعمروعمان وعلى رضى الله عنهم ثم باقضية بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذالك اذا ختلفوا"

رجہ: .... معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کواس کی اطلاع ملی ہے اے امیر المؤمنین ؛ بیل توسب سے پہلے کتاب اللہ پڑمل کرتا ہوں پھر رسول اللہ مقالہ کی سنت پر پھر حضرت ابو بکر وحضرت وعمر وحضرت عثمان وحضرت عنی منی اللہ عنم کے فیصلوں پڑ پھر جب وہ آپس بیل اختلاف کریں اس کے بعد میں قیاس کرتا ہول۔ (الریز ان للعرانی میں احتلاف

میرتمام صریح روایات بیں جوخود امام صاحب سے مروی بیں ۔اوراس طرح کی بہت کی روایات ملتی بیں جس بیں امام صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ بیں مرکز اپنے اجتہا دکوقر آن وحدیث اور محابہ کرام کے فیصلوں سے مقدم نہیں کرتا۔

# ایک عجیب انداز میں امام صاحب کا ایپ تعیب انداز میں امام صاحب کا ایپ نقی کرنا

یدایک واقعہ ہے جوام ابوطنیفہ اورامام محمہ باقر زین العابدین کے درمیان بیش آیا جس میں امام صاحب نے ثابت کیا کہ میں قرآن وحدیث سے پہلے اپنی رائے کو پہندنہیں کرتا ہوں۔

جب امام ابوطنیقہ اپنے اوّل زمانداجتہا ویس مشہور ہوئے تو امام محمہ باقر ک آپ سے ملاقات ہوئی تو امام محمہ باقر نے امام صاحب سے بوچھا" انسست المذی حولت دین جدی و احادیث باالقیاس" آپ وہی آ دمی ہیں جنہوں نے میرے واوا (محمد اللہ کے دین کوبدل دیا اور ان کی احادیث مبارکہ کو قیاس سے بدل دیا آپ نے فرمایا معاذ اللہ میں تو اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں ایسے فعل ہے 'پھر
ان کوفر مایا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹے جا کیں میں بھی بیٹے جا وَں گااس لئے کہ آپ کی
میرے نزدیک وہی قدر ہے جس طرح آپ علیہ کی قدر محابہ کرام کے ہاں تھی
ان کی زعر کی میں۔

پھراس کے بعد امام ابو منیقہ انکے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھ مکتے پھر امام صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے صرف نین سوالات کرتا ہوں مجھے آپ جواب ویجئے

"الموجل اصعف ام المعرءة"
مردزیاده ضیف بیا تورت؟
امام یا قریم نے کر ایا کہ تورت ضعیف ہے گھرامام صاحب نے پوچھا
"کم سهم للمواة"
تورت کے لئے مال کا کتنا حصہ ہے؟

تومحمه باقرّنے نرمایا

"للوجل سهمان ولملمراة سهم"

"مردك لئة دوجه بين اور تورت ك لئة ايك حدب"
امام صاحب في فرمايا كرية ب كردادا (محطفة) كاقول باكرين
في آب ك واداك وين كو بدلا موتا تو بين قياس ك ذريع كرتا كرمورت كوده في الريم المراب ال

اس لئے کہ وہ بنسبت عورت کے قوی ہے۔

پردومراسوال کیا"المصلولة المصل ام الصوم" نماز افضل بے ام صاحب نے باروز وقوی کم افرائن نے اور المصلولة المصل نا نماز افضل ہے ام صاحب نے فرمایا آل کے داداکا فرمان ہے "ولو حولت دین جدک لکان القیاس ان المصر عدة إذا طهر ت من المحیض امر نها ان تقضی المصلولة و الا تقصص المصوم "اگریش آپ کے دادا کے دین کوبدالا ہوتا تو قیاس بے بات کہ ورت کوچش سے پاک ہونے کی صورت میں میں اس کو بر تھم دیتا کہ فیارتی قضاء کرے اور دوز وکی نیس اس کے بیا کہ ہونے کی صورت میں میں اس کوبی تھم دیتا کہ فیارتی قضاء کرے اور دوز وکی نیس اس کے بیان کے کہ نماز افضل ہے۔

پھر تیسراسوال کیا کہ بول زیادہ نجس ہے یا نطفہ تو محمہ باقر" نے فر مایا کہ بول زیادہ بجس ہے تو امام ابوح نیفہ رحمہ اللہ نے فر مایا۔

"فلوكنت حولت دين جدك بالقياس لكنت امرت ان يغتسل من البول ويتوضأ من النطقة"

اگریش نے آپ کے دادا کے دین کو بدلا ہوتا میں تھم دیتا کہ چیٹاب (چونکہ زیادہ نجس ہے اس لئے اس) کے خروج (نکلنے) سے مسل کیا جائے اور نطفہ (چونکہ بول سے زیادہ نجس نیس ہے اس لئے اس) کے خروج سے وضو کیا جائے۔

"ولكن معاذالله ان احول دين جدك بالقياس"

میں اللہ کی بناہ ما نگتا ہول کہ آپ کے دادا کے دین کو قیاس سے بدلوں۔ اس مکا لمے کے بعد

"فقام محمد فعانقه وقبل وجهه واکرمه" امام باقر" اشخے اور امام ابوطنیفہ ہے معانقہ کیا اور ان کا بوسہ لیا اور ان کی عزت کی۔

اس واقعہ کوغور سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دسنت کے خلاف امام ابو حنیفہ ہمیں اپنی رائے کو مقدم نہیں کرتے تھے ہاں بعض مسائل جو قرآن دصدیث میں صراحة نہ ہوتے تو اس میں اپنی رائے واجتہا دسے کام لیتے تھے جو مامورمن جانب الشرع ہے۔

امام صاحب بر فدكوره الزام باصل ہے مزید بیر کرشنے عبدالوہاب شعرائی نے اپنی کتاب 'المدیزان الكبوی'' میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے (ہا وجود بکہ وہ شافعی المسلک ہیں) چنانچہ لکھتے ہیں۔

"فصل فی بیان ضعف قول من نسب الامام اباحنیفة الی انه
یقدم القیاس علی حدیث رسول الله ناویی،
یقدم القیاس علی حدیث رسول الله ناویی،
یوضل باس آوی کول کے ضعف بیان کرنے میں جوام ابوحنیفہ
کی طرف نبست کرتا ہے کہ وہ قیاس کو صدیت پر مقدم کرتے ہیں پھر
فراتے ہیں۔

اعلم ان هذا الكلام صدر من متعصب على الامام متهور في دينه غير متورع في مقاله غافلاً عن قوله تعالى (ان السمع والبصروالفؤادكل اولئك كان عنه مسؤلاً ) وعن قوله تعالى (مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد)

یہ ول (کرامام صاحب قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے تھے )اس محض سے صادر ہوا ہے جوامام صاحب سے تعصب کرنے والا ہے اور اپنے وین میں بے باک ہے اور اپنی بات میں پر ہیزگا رئیس اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے (جس کا ترجمہ ہے)'' کان آ تھول ان سب کے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا جونی اگر اس کو سے استعال نہیں کیا تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی ) اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی فافل ہے (جس کا ترجمہ یہ چھ ہوگی ) اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی فافل ہے (جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔) کہ انسان کی بات پر پر تلفظ نہیں کر تا مگر اس کے ساتھ تکہبان حاضر ہوتا ہے۔

#### ندموم اورمدوح رائ كافرق

یہ بھی جانتا جا ہے کہ رائے کی دوشمیں ہیں ایک رائے وہ ہوتی ہے جو خدموم ہے جس کے بارے میں بعض روایات آئی جس میں اس شم کی رائے کی خدمت وارد ہوئی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں بعض رائے ممدوح بھی ہے جوممنوع منہیں ہے۔ چانچ شخ تمزام الكورى "فقه اهل العراق و حديثهم" ش قرام تيس رات الله الله الله الله الله و الله الله و الله

ترجمہ: ..... وائے کے بارے میں بعض آٹار ہیں جواس کی فدمت کرتے ہیں اور فدموم وہ رائے ہیں اور فدموم وہ رائے ہیں اور فدموم وہ رائے ہے جوخواہش نفسانی سے ہواور ممدوح وہ تھم کامستبط کرتا ہے نفس (قرآن وصدیث) سے فقہا وصحابہ تا بھی کے طریقے پر۔ چٹانچہ خطیب بغدادی نے اس میں کے آٹارڈ کر کھے ہیں۔ (تنصیل کے ماعظہ والعقیہ والعقیہ والعقد میں ان ا

"باب اجتهاد الرأى على الاصول عندعدم النصوص"

یه باب نصوص كى عدم موجودگى میں اصول كے مطابق رائے سے اجتها و

كرنے كے بارے میں ہے اوراس میں احادیث اورا الائے بین جن سے
معلوم ہوتا ہے كہ نص كى عدم موجودگى میں ممل راكى اوراجتها و پر جمہد كيليے عمل كرنا
جائز ہے۔

حاصل بیہ ہوا کہ اس معنیٰ کے لحاظ سے ممدوح رائے وہ ہے کہ جس میں مجتمد قران وحدیث سے فقہا و محابر ٹابعین و تبع تا بعین کے طریقے پراستنباط کرے ای وجہ سے ائمہ مجتبدین خصوصا امام ابو حنیفہ قرآن وحدیث سے صراحۃ مسئلہ نہ لخنے کے بعداجتہا دکیا کرتے تھے جس کے جواز میں کوئی شکٹییں ہے۔

## امام صاحب کے اجتماد کا ماخذ

حضرت امام الوحنيفة في خود فرمايات:

"اناناخد اولاً بكتاب الله ثم السنة ثم بأقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه فإن اختلفواقسنا حكمًا على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى"

ترجمہ اللہ مسب سے پہلے کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں پھرسنت سے پھرصحابہ رضی اللہ عنین کے فیملوں سے، اور جس پروہ حضرات متفق ہوتے ہیں اس برہم عمل کرتے ہیں لیکن اگروہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس برہم عمل کرتے ہیں لیکن اگروہ آپس میں اختلاف کریں تو اس صورت میں ہم خودا کی تھم کو دوسرے تھم پر قیاس کرتے ہیں اس علمت جامعہ کی وجہ سے جو کہ دونوں مسلوں میں ہے تا کہ عنی ومطلب خوب واضح ہوجائے۔

بالکل صاف طور سے امام صاحب نے اپنے اجتماد کے ماخذ اور ند ہب کی بنیا دہتلا دی اس کے باوجود میہ کہتا کہ امام صاحب قران وحدیث سے اپنے تیاس کومقدم کرتے ہیں سراسر بہتان ہے۔ حضرت امام الوصيفة عديميم مروى ب:

"الناناخذاولابكتاب الله مسنة دسول الله ملية مم الله ملية مرا الله ملية مراحاديث ابي بكروعمروعشمان وعلى دحنى الله عنهم" بم يه كل كاب الله يوم كل كرية إلى تجرد الله الله الله يجم به كل كاب الله يوم كل كرية إلى تجرد مول الله الله كاب الله يوم كل كرية الله عنهم كى الله الله عنهم كى الله عنه يريد

تاریخ بغداوص ۳۹۸ می ۱۱ ایس ایام ابوه به رحم الله علی کیا کیا ہے۔
آخل بکتاب الله فان لم اجد فیسنة رسول الله علی فان لم
اجد فی کتاب الله و الاسنة رسول الله علی اخذت بقول
الصحابة آخل بقول من شنت منهم وادع من شنت منهم
و الا اخرج من قولهم الی غیرهم فاما إذا انتهی الامر اوجاء
الی ابراهیم و الشعبی و ابن سیرین و الحسن و عطاء و سعید
الی ابراهیم و الشعبی و ابن سیرین و الحسن و عطاء و سعید
بن المسیب و عدد و جالاً فقوم اجتهدواف اجتهد کمسا

جس کا مطلب ہیں ہے کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل پکڑتا ہوں اگر اس میں نہیں پاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں سے بعض اقوال کو لیتا ہوں اور بھن اقوال کو چھوڑتا ہوں اور میں ان کے اقوال سے سمی اور کے اقوال کی طرف نہیں جاتا ہوں پھر اس کے بعد جب بیام بھی تکمل ہوجائے اور بات ابراہیم فیعنی ،وغیرہ مجتبدین تک پھنے جائے تو جس طرح انہوں نے اجتہا دکیا اس طرح میں بھی اجتہا دکرتا ہوں۔ ادر ریہ بھی مردی ہے۔۔۔۔۔

"ماجاء عن رسول الله عَلَيْكُ فعلى الرأس والعين بابي وامي وليس لنا مخالفته"

جوآ پ اللہ کی طرف ہے آئے تو وہ بسروجہ تم قبول ہے میرے ماں باپ اس پر قربان ہوں اور جمیں ان کی تالفت کاحق حاصل نیس ہے۔

كياامام صاحب في شرى مسائل إلى طرف سے بنائے بين؟

اس کے جواب میں صفرت مولاتا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں واضح ہوکہ ہم لوگ حضرت سرائ الاندہ امام الانکہ امام اعظم ابوطنیفہ کوفی رحمہ اللّٰه وحمه واصعه کے بیرواورمقلد ہیں ہمارااعتقاد ہے کہ حضرت امام اعظم سما اللّٰه وحمه واصعه کے بیرواورمقلد ہیں ہمارااعتقاد ہے کہ حضرت امام اعظم سما بالله قران مجیداورا حادیث نبویہ علیٰ صاحبها افتضل السلام واز کسی السحیة کے اعلیٰ درجے کے عالم اورعلوم دینیہ کے اول درجہ کے ماہر شخصے انہوں نے قرآن پاک اورا حادیث سے جواحکام فقیہ نکال کرفقہ کو مدون کیا ہے وہ می معنوں میں قرآن پاک اورا حادیث کا عطرہے۔

خداتعالی نے اپنی رحمت کا ملہ کے لاز وال خزانوں سے فقہ فی الدین کا پیش قدر ذخیرہ انہیں عطافر مایا تھا اور تفقہ فی الدین میں ان کی رفعت شان نہ صرف احتاف بلکہ علماء غدا ہب اربعہ کے نزدیک مسلم ہے ۔اس لئے ان کے بتائے

موے اور تکا لے ہوئے احکام بیمل کرنا بعید قرآن وحدیث بیمل کرنا ہے۔ معاذ الله نم معاذ الله \_

جمارا یہ خیال وعقیدہ ہرگز نہیں کہ امام ابو حنیفہ کو منصب تشریع احکام کا حاصل ہے بینی احکام شرعیہ مخت اپنے قیاس ورائے سے وہ بناسکتے ہیں بابناتے ہیں باان کے ہمرصورت واجب التعمیل ہیں خواہ وہ قرآن وحد بہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم انہیں معصوم نہیں ہجھتے ہیں محالہ کرام کے برابر نہیں ہجھتے پیر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھانا تو کجا۔ وہ صرف ایک المتی تھے۔ بشر تھے اور بہت لوازم بشریت خطاہ نسیان سے بھی ممر اومنزہ نہ تھے۔ گر بال عالم تھے اور بہت برے عالم شعے اور بہت برے عالم شعے۔ فقیہ تھے اور کائل فقیہ تھے۔ جہتد تھے اور مسلم جہتد تھے۔ مبدأ فیاض نے زیورعلم و تفقہ تقوی و پر بیزگاری سے آ داستہ کرنے کے ساتھ بی انہیں شرف برا بیزگاری سے آ داستہ کرنے کے ساتھ بی انہیں شرف تا بیت سے بھی عطافر مایا تھا ( نیز امام صاحب نے چند صحابہ کرائے سے احاد ہے بھی سی تھیں ) اور خیرالقرون ہیں ہونے کی بزرگی عطافر مائی تھی ۔ باوجود اس علم سی تھیں ) اور خیرالقرون ہیں ہونے کی بزرگی عطافر مائی تھی ۔ باوجود اس علم واعتقاد کے وہ آیک انسان شعے اور ان سے علطی اور خطامکن ہے۔

ہمارا بیاعتقاد بھی ہے کہ ہر کس وناکس کو بیمر حبداور حق حاصل نہیں کہ ان کے اقوال بیس سے کسی قول کو بے اصل یا بے دلیل بتائے یاان کے کسی قول کوخلاف ہونے کا الزام نگا کرچھوڑ دے۔

ہمارے مبلغ علم ہی کیا ہیں کہ ہم احادیث کے ناسخ ومنسوخ ،مقدم ومؤخر، مؤول ومفسر اور محکم کومعلوم کرسکیں اور حدیث کی چند کتا ہیں ، چندرسالے پڑھکر اليهمسلم بجبتد كاقوال كي تخليط ادراس كے تخليد برآ ماده بوجائيں۔

بزرگان سلف میں سے جونوگ کے علوم دینیہ میں کامل دستگاہ رکھتے شخے اور قدرت نے انہیں خزانہ علوم سے بوراحقد مطافر مایا تھا انہوں نے امام اعظم کے اقوال اورمسائل كونظرة قيل ومحقيق سے ديكھا اور جانجا۔ مخافقين كے اعتر اضات ك جا کچ پڑتال کی اورامام صاحب کے اقوال کے ماخذ کونکال کردکھائے اوران کے اقوال كومرلل كردكها يابان معدودے چند بعض مسائل ايسے بھی ملے كدان ميں امام صاحب کے قول کے ماخذ برائیس بھی اطلاع نہ لی اور امام ابدیوسف یا امام محدرجما الله كے اقوال كوانبوں نے اس مسلے میں استے علم اور خیال كے موافق رائح بتايا تو من خرین حفیہ نے بلاتر و والیے مسائل میں امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر ان علمائ اعلام كوقول كموافق امام الويوسف بإامام محررتهما اللدوغير بهاك اقوال كومعمول بما يناليا \_ فقد حقى على بهت مده وقع ايسيدين كدان على الم معاحب ك قول يرفق كالمين مع ملك صاحبين وغير بها ك اقوال مفتى بهاين اوربيصاف اس امر کی دلیل ہے کہ ہم خدانخواستدامام ابوحنیفہ کو بالذات واجب الاطاعت تہیں سجحت بلکدان کا اتباع اور تقلیر صرف ای حیثیت سے کرتے بیں کدوہ ہم کو کماب اللداورسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صراط متنقيم يرجلان وال ين اور شابرا وسنت يرجاد ارد برين

اگر کسی موقع پر صلاء تبحرین کاملین کے ارشاد سے امام ابوصدید تھے اقوال کا ماخذ جمیل معلوم نہیں ہوتا اور صاحبین وغیر جا کا قول بطا ہر زیادہ ''او فسسست بالسكتاب والسنة" (قرآن وحديث كزياده موافق) موتا بالاجمامام ماحب كقول براصرانبيل كرتے بلكه صاحبين وغير جماك قول بمل كر ليتے بيل كونكه مقصود اصلى اجاع خداورسول ب- (كفايت المفتى جديد س ٣٣٩ ج)

حقیقت بیہ کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے انتہائی وسعت ظرفی اور جامع مانع الفاظ سے امام صاحب کی عظمت اور ان کے مذہب کی تشریح بیان نرمائی ہے اس کے باوجود اگر مخالفین غور و تذہر نہیں کرتے تو کیا کیا جائے؟

> آ کھیں اگر بند ہیں پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے آ قاب کا

امام صاحب كا خطقر آن وحديث كومقدم ركھنے كے بارے س

امام موفق بن احد في مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة "من الم موفق بن احد في مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة "من الم الوصيفة "كا خطفال كيا ہے جوانہوں نے الوعصمة نوح بن مريم قاضى مقرر ہوئے تو انہوں نے امام صاحب كو خط لكما امام صاحب نے ان كو خط كا جواب لكو كر دواند كيا) كم آپ نے ايك برى ذمه دارى لى ہے جس نے ان كو خط كا جواب لكو كر دواند كيا) كم آپ نے ايك برى ذمه دارى لى ہے جس سے بردے برد لوگ عا جز بين تو آپ اپنے لئے اس كامل طاش تيجے اور اللہ سے ذرنے كا خاص اجتمام كريں اس لئے كم يہ تمام امور كى جڑ ہے اور قيامت ميں خلاصى كاسب ہے اور برمصيبت سے نجات (اور آگے لكھا ہے) كم قعماء كے جتنے ابواب وممائل بيں بيرت مشكل بين جس كو ما برعالم كے علاوہ كو كى حل نہيں كرسكا ابواب وممائل بين بيرت مشكل بين جس كو ما برعالم كے علاوہ كو كى حل نہيں كرسكا

وه عالم جوكما ب الله اورسنت رسول عليه اوراقوال صحابه رضى الله عنهم اجمعين برهمل علم وعبور ركفتا مور

"فإذااشكل عليك شئ من ذالك فارحل إلى الكتاب والسنة والاجماع فان وجدت ذالك ظاهرًا فاعمل به وان لم تجده ظاهرًا فرده الى النظائر واستشهدعليه الاصول ثم اعمل بماكان الى الوصول اقرب وبه أشبه وشاو راهل المعرفة والبصرفان فيهم ان شاء الله من يدرك مالاندركه الت

آگرآپ برکوئی چیزمشکل ہوجائے تواس کے بعد کتاب اللہ سنت اوراجماع کی طرف توجہ کریں اس کے بعد اگرآپ نے اس کو پالیا تواس برجمل کریں اگر آپ نے اس کو پالیا تواس برجمل کریں اگر آپ نے نیس پایا تواس چیز کواس کے دوسرے نظائر کی طرف لوٹاویں اور باقی اصولوں سے اس چیز پر استشہاد کریں اس کے بعد جمل کریں اس پر جواصول کی طرف اقدر ب و اشبہ ہو۔

اس سے صاف پہت چانا ہے کہ امام ابو حدیثہ جس طرح دوسروں کو تھم دے دے میں کہ کہ ماکل کو پہلے قرآن وحدیث میں تلاش کریں خود بھی اس پڑمل کرتے ہیں بیان کو زیب نہیں و بتا کہ دوسرون کو تو قرآن وحدیث سے مسئلہ لینے کو کہیں اور شود قرآن وحدیث سے مسئلہ لینے کو کہیں اور شود قرآن وحدیث سے مسئلہ لینے کو کہیں اور شود قرآن وحدیث کے مقابلے میں اپنی دائے کو مقدم کریں۔

#### ا مام صاحب کے مسائل حقیقت میں احادیث سے مستنبط ہوتے ہیں خطیب بغدادی شافق (متونی ۴۲۲) نے اپنی کتاب میں علی بن خشرم سے نقل کرتے ہوئے ککھاہے:

"يقول كنافى مجلس صفيان بن عيبنة فقال يااصحاب المحديث تعلموافقه الحديث لايقهركم اهل الرأى ماقال ابوحنيفة شيئا الاونحن نووى فيه حديثا او حديثين" بم سفيان بن عينه "كالجل يل بيضي بوت تضرانبول نهول الما كريث والواحديث كى فقابت كريكموا بل دائة تم يرقالب ندبول المام ابوضيفة في قول بيل كالمام ابوضيفة في قول بيل كالمام الموضيفة في قول بيل كالمام الموضيفة في قول بيل كالمام الموضيفة في قول بيل كالمام المرت بيل ما المدين دوايت

ا مام صاحب قیاس پرحد به ضعیف کومقدم کرتے ہے۔ حافظ این قیم نے اعلام الموقعین سل لکھا ہے

"ان صعیف الحدیث عنده (ابی حنیفة) اولی من القیاس"
جس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحبؓ کے نزدیک ضعیف حدیث قیاس
سے اولی ہوتی تھی لیعنی اگرضعیف حدیث لی جاتی تو قیاس نہ کرتے اس کی بکثرت
مثالیس فقد حقی میں موجود ہیں جیسے نماز کے اندر قبقہ سے وضو کا لازم آ نا اور حدیث

وضوب نبید النسمه وغیره کی احادیث کو با وجود ضیف ہونے کے امام صاحب نے قیاس پر مقدم کیا ہے۔

امام صاحب برندكوره الزام حسدكي بناء برتفا\_

قرآن وحدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے کومقدم کرنے کے الزام کی وجہ بی حسدتھی الزام نگانے والے یہ کوارہ نہیں کرسکتے تھے کہ امام صاحب کو آئی ہوی نقاجت کیوں ہے؟ نقاجت کیوں دی گئی ہے اوران کامرتبہ بلند کیوں ہے؟

> امام این عبدالبر مالکی رحمه الله کا اعتراف چنانچه این عبدالبر فر ماتے ہیں:

"كان ابوحنيفة يتحسد وينسب اليه ماليس فيه ويختلق عليه مالايليق به"

ا مام ابوطنید کے ساتھ حسد کیا جا تا تھا اور ان کی طرف و و با تنی منسوب کی جاتی تھیں جو ان میں نہیں تھیں اور ان پر ایسا جھوٹ وافتر اء بولا جا تا تھا جو آ پ کی شان کے لائن نہیں تھا۔ امام ابوطنیف سے منقول بھی ہے۔
ان یست حساد و نسبی فسانسی غیسر لائسم اس مسلسلی مسن السنسان العسل المفسل قد حساد و ا
ترجمہ: ..... اگر یہ اوک میرے ساتھ حسد کرتے ہیں تو ہی ان کو ملامت کرتے والا نہیں ہوں جھ سے پہلے جو صاحب فنیات اوک تھے ان

ہے بھی صد کیا گیا ہے۔

#### امام اعمش رحمه الله كااعتراف.

حضرت امام اعمش سے بحل بن آ دم نے بوجھا

"ماتقولون في هؤلاء الذين يقعون في ابي حنيفة"

آپان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوامام صاحب کے بارے میں گتاخی کرتے ہیں آپ نے فرمایا

" انه جاء هم بمايعقلونه ومالايعقلون فحسدوا"

امام صاحب ان کے سامنے وہ علم لے آئے جن کو بیلوگ جانتے ہیں اور وہ علم بھی جن کو بیلوگ نہیں جانتے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ حسد کیا۔

غور کی بات ہے کہ امام ابوط نیے جمیں وہ مسائل سکھلائے جن کاحل ہمارے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا اور ہم ان کے خلاف پر و پیکنڈ کے کریں ہیے۔ وفائی اوراحسان فراموثی نہیں تو اور کیا ہے؟

#### كياامام صاحب برجرح مقبول ہے؟

بعض او کوں نے جواب پر جرح کی ہے وہ یا تو تعصب کی وجہ سے ہے یا احوال امام کی حقیقت سے ناوا تفیت کی بناء پر۔ ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے کہ بیجرح مقبول ہے یانہیں۔

#### عيسى بن يونس فرمات بين:

"لاتسسدقن احدًايسيئ القول فيه فاني والله مارأيت افضل منه ولاافقه"

ہرگز اس مخص کی تقدیق نہ کروجودہ امام صاحب کے بارے میں بری بات کہتا ہوئے شک بخدا میں نے ان سے بہتر اور افقہ نہیں دیکھا۔

طبقات المتاج السبكي ش العاب كربية عده

"الجرح مقدم على التعديل"

ج تعدیل پر یعن اگر کسی پر جرح بھی ہوئی ہواوراس کی اگر کسی پر جرح بھی ہوئی ہواوراس کی عدالت بھی بیان کی گئی ہوتو جرح مقدم ہوگی)مطلق نہیں ہے۔

یکی بن معین سے پوچھا گیا کہ امام ابوطنیفہ تعدیث کے بارے شل کی اور سے پیر بوچھا گیا کہ اور سے پیر بوچھا گیا کہ امام شافعی حدیث میں سے نہ سے ؟ لو فرمایا جھے ان کی حدیث بہند امام شافعی حدیث میں سے نہ سے ؟ لو فرمایا جھے ان کی حدیث بہند نہیں ، اور نہ میں ان کا ذکر بہند کرتا ہوں۔ تو یہال یکی بن معین نے امام شافعی پرجرح کی ہے کین ہے جرح مقبول نہیں ہے۔ امام شافعی پرجرح کی ہے لیکن ہے جرح مقبول نہیں ہے۔ چنا نچہ این عبدالبرماکی فرماتے ہیں :

"لم يتابع يحيئ بن معين احد في قوله في الشافعي"

"ام شافئ كي عديث كوساقط كيف كي بار عين كس في يكي بن معين كي موافقت تين كيا بار عين كي بن معين كي موافقت تين كي "اس يرح كي طرف النفات تين كيا جائ كالين يه جرح مقول تين به اورا كريم ال كومطلق قرارد يكركبين كدجرح مقدم ب تعديل به توائد بين سيكو كي بحل اس معين بين ب محراس الوائد بين سيكو كي بين ب محراس كي بار ي على طعن كر في والول في طعن كيا به اور بلاك بوف واللها سيل على بلاك بوف واللها سيل على بلاك بوف واللها سيل على بلاك بوت واللها سيل على بلاك بوت واللها بين بين ب

یماں تک کدامام بخاری پر بھی یا وجود جلالت شان کے بعض حضرات نے جرح کی ہے۔ چنا نچے کتاب الجرح والتحدیل میں ہے۔

محمد ابن اسماعیل البخاری ابوعبدالله قدم علیهم الری سنة مأتین و خمسین روئ عن عبدان المروزی و ابی همام الصلت بن محمد و الفریابی و ابن ابی اویس سمع منه ابی وابوزرعة ثم تركا حديثه عندماكتب اليهمامحمد بن يحيى النيسابورى انه اظهرعندهم ان لفظه بالقرآن محلوق.

(كتاب الجرح والتعديل من المجلد الثالث ص ١٩ وقتح القدير ص ١٩ ٣ ج٣ برحاشيه)

ا مام صاحب پرجرح کرنے والوں کی ا مام صاحب سے معذرت شعرانی نے ابوطن سے قال کیا ہے کہ بیں ایک دن امام ابوطنی نے ہاں مقاتل کیا ہے کہ بیں ایک دن امام ابوطنی نے ابوطنی سے قال کیا ہے کہ بیں ایک دن امام ابوطنی نے ابوطنی مقاتل بن حیان، حاد بن سلمۃ ، جعفر الصادق ، وغیرہ فقہاء مقاکو فیرہ مقاتل بوگئے۔ انہوں نے آپس بات چیت کی اور پھر کہنے گئے :

"بلغناانك تكثرمن القياس في الدين وانمالخاف عليك منه فانه اول من قاس ابليس"

"جمیں یہ بات کیٹی ہے کہ آپ دین کے معالمہ میں قیاس سے زیادہ کام لے دہے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ پر ڈرتے ہیں اس لئے کہ مب سے پہلا قیاس اہلیس عی نے کیا تھا"۔

امام ابوحنیفہ نے جمعہ کی مبح سے کیکرزوال تک ان کے ساتھ ملمی بات جیت کی اور اسپے ندجب کوان کے او پر پیش کیا اور اس کی حقیقت بتلا کی۔

فقا مواكلهم وقبلوايديه وركبتيه وقالواانت سيدالعلمآء فاعف عشافيمامطي من وقيعتنافيك بغيرعلم فقال غفرالله لناولكم اجمعين پس وہ تمام کے تمام نقبہا مرام الحے اور آپ کے ہاتھوں اور کھٹنوں کو بوسہ دیا اور فرمانے کے کہ آپ تم بخیر علم کے آپ کے بیا اور فرمانے کے کہ آپ تم بارے جو قلطی میں پڑھے تھے وہ جمیں معاف کرد بیجے تو امام الوطنیفہ نے فرمایا کہ اللہ جمیں اور تم مب کومعاف کردے۔

#### امام صاحبٌ كااپنے ند بب ميں غاية احتياط

امام صاحب برمستلے کونہا ہت ہی جبتی اور طاش کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے ، باوجود یک امام صاحب اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ تھے لیکن گرم بھی ان پر تقوی اور اللہ کے خوف کا اتنا اثر تھا کہ جب کس مسئلہ میں کوئی قول کرتے تو اس کوستنقل علاء کی مجلس میں چیش کرتے تھے۔ تا کہ اس پر اگر کسی کا اعتراض ہو وہ بتا دے جب تمام علاء اس پر منفق ہوتے تب وہ رائے اور اجتہا دیا قاعدہ طور پر کم ل ہوجا تا۔

الفلاني.

چنانچاه م الج محتفرشراه ازگ نے شقیق بیکی سے آل کیا ہے کہ وہ قرماتے تھے کان الامام ابو حنیفة من اور ع الناس واعبد الناس واکرم الناس واکثر هم احتیاطا فی الدین وابعد هم عن القول باالرأی فی دین الله عزوجل و کان لایضع مسألة فی العلم حتیٰ یجمع اصحابه علیها و یعقد علیها مجلسًا فاذا اتفق اصحابه کلهم علیٰ موافقتها للشریعة قال لابی یوسف اوغیرہ ضعها فی الباب

مطلب بیہ کدامام ابوطنینہ تمام لوگوں میں زیادہ پر بیزگار متھ اور زیادہ عبادت کرنے والے علے اور سب میں عزت مند نے اور دین کے معالم میں بہت زیادہ احتیا طراتی زیادہ تھی کہوہ بیس بہت زیادہ احتیا طرنے والے نے اور ان کی احتیا طراتی زیادہ تھی کہوہ کوئی علمی مسئلہ وضع نہ کرتے یہاں تک اس پر تمام اسحاب کو جمع کر لیتے اور اس پر ایک مسئلہ پر متنق بوجائے کہ یہ مسئلہ شریعت کے موافق ہے جب تمام اصحاب کی مسئلہ پر متنق بوجائے کہ یہ مسئلہ شریعت کے موافق ہے تو اس کے بعد امام ابو بوسف یا کسی اور شاگر دے کہتے کہ اس کوفلاں باب شی لکھ دو۔

یہ ہے امام صاحب کی احتیاط دین کے معاملے میں کونس کے مقابلہ میں رائے سے دورر بیخ تھے اور علماء کی مجلس کے سامنے مسئلہ پیش کرنے کا کتنا زیادہ استے مسئلہ پیش کرنے کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ (کذافی المہزان للشعرائی)

ونقل طعن مسئد الخوارزمي ان الامام اجتمع معه الف من اصحابه اجلهم والمضلهم اربعون قد بلغوا حدالاجتهاد فقربهم وادناهم وقبال لهم اني الجمعت هداالفقه واسرجته لكم فاعينوني فان الناس قد جعلوني جسرًا على النارفان المنتهى لغيري واللعب على ظهرى فكان اذارقعت واقعة شاورهم وناظرهم فيسمع ماعندهم من الاخبار والآثار ويقول ماعنده ويناظرهم فيسمع ماعندهم من الاخبار والآثار ويقول ماعنده ويناظرهم شهرًا اواكثر حتى يستقل آخر الاقوال فيثبته ابويوسف حتى البت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه ابويوسف حتى البت الاصول على هذا المنهاج شورى لاانه تفرد بذالك كغيره من الائمة.

طعاوی نے مندالخوارزی سے تقل کیا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ان کے بڑارشا کر دہتے ہوگئے تھے ان بی جلیل القدر اورافضل چالیس حفرات خصوصیت کے ساتھ تھے جوسب اجتہادی ہدتک بڑنے مجے تھے آپ نے ان کواپنے قریب کیااوران سے فرمایا کہ میں نے اس فقہ کولگام لگائی ہے اور تہارے لئے اس پرزین کوکس دیا ہے۔ آپ لوگ میری مدوکرواس انے کہ لوگوں نے جھے آگ پر بل بنادیا ہے لیمن میرے اوپرے ہوتے ہوئے کہ کوگوں نے جھے آگ پر بل بنادیا ہے لیمن میرے اوپرے ہوگے ہوئے ہوگے والے کی گوئی توجب اس طرح کا کوئی خاص واقعہ فیش آتا امام صاحب ان سے مشورہ کرتے اور ان کو اینے پڑوی میں کرتے لیمن قریب اور ان کو اینے پڑوی میں کرتے لیمن قریب اور ان کو اینے پڑوی میں کرتے لیمن قریب

کرتے ان شاگردوں کے پاس جوافہاریا آثارہوتے ان کو سنتے اورجو
آپ کے پاس ہوتے تھے ان کو بتادیتے اور مہینہ اور بھی اس سے زیادہ
مناظرہ کرتے تھے یہاں تکہ کہ آخری قول ثابت ہوجاتا پھراس کو امام
الو یوسف فیت کردیتے یہاں تک کہ آپ نے ای شوری کے ذریعے
اصول وضع کردیتے اور پر بیس سے کہ امام ابوطنیفہ نے اپ نڈ برب جی
تفرد کیا ہے جس طرح کہ باتی ائمہ نے کیا ہے۔

یہ عبارت بھی مفہوم کے اعتبار سے ماقبل کی طرح ہے مگراس میں کہے۔ تشرق زیادہ ہے جس سے امام ابو حذیفہ کا ورع وتقوی اوراحتیاط فی الدین صاف لفظوں میں معلوم ہوتا ہے۔

(هكذا في مناقب ابي حنيقةً للكرديُّ ص ١٥و تبييضِ الصحيقة ص ١٨)

## امام صاحب كاصحابي كارثركي وجدسه ابني رائ كوجهور وينا

زہر بن معاویۃ سے راہت ہے کہ میں نے امام الوطنیقہ سے غلام کے امان کے متعلق پوچھا کہ غلام اگروشن کوامان دے تو کیا ہے جہ ہام الوطنیقہ نے فرمایا اگر غلام خود قال نہیں کرتا تو اس کا امن و بتا باطل ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جمعے تو عاصم احول نے بیان کیا ہے اوران کو فصل بین یو یدا فو قادسی نے کہ ہم دشمن کا محاصرہ کررہے تھے اس ووران ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو خطاکھا کہ مارے ایک غلام نے ویشمن کو امن ویا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہمارے انہوں نے لکھ کر بیجا کہ غلام کے امان کو بچالاؤ۔ یوس کر امام صاحب جپ

ہو گئے پھر شل کوفہ سے دس سال عائب رہادس سال کے بعد آیا تو امام ابوطنیقہ کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے ان سے غلام کے امان کے بارے میں بوچھا تو امام صاحب نے عاصم کی حدیث کا حوالہ دیا اور اپنے قول سے رجوع کیا تو جھے پہتہ چلا کہ یہ جوحدیث وغیرہ سنتے ہیں اس کی تابعد اری کرنے والے ہیں۔

نيزامام الوطنية "سيكى نے ہوچھا" النحالف النبى صلى الله عليه وسلم" كيا آپ ني صلى الله عليه وسلم" كيا آپ ني صلى الله عليه وسلم" كيا آپ ني صلى الله عليه وسلم به "كسمن الله عليه وسلم به اكرمنا الله "

الله كى لعنت ہوا ہے آ دى پر جواللہ كے رسول كى خانشت كرے الى كے ذريعيت وي بيد اللہ كانشت كرے الى كے ذريعيت وي ب

یہ تھا امام ابوحنیفہ کا اخلاص اور تفوی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تعصّب والوں میں سے بین عظم آپ کے اخلاص وورع نے آپ کوئق پر مجبور کیا تھا۔۔

#### امام صاحب کامسائل میں بہت غور کرنا شخ ابوز ہر افر ماتے ہیں:

وكان عميق الفكرة بعيدا الغورفي المسائل لايكتفي بالبحث في ظواهر الامرو النصوص ولايقف عندظاهر العبارة بل يسير وراء

مراميها البعيدة!والقريبة.

ا مام ابوصنیفہ ایک عمیق فکروا لے انسان تھے اور مسائل کے اندر بہت دور تک غور کرنے والے متھے اور ظاہری اوامر اور نصوص پراکتفاء نیس کرتے تھے اور ظاہری عبارت کے دور ادر اور ظاہری عبارت کے دور ادر قریب مقاصد تک جاتے ہے۔

#### ا مام صاحب اپنی خواہش سے مسائل نہیں بتاتے ہتھے تاریخ بغداد میں ہے:

وكان ابوحنيفة مخلصًا في طلب الحق وتلك صفة الكمال التي رفعته ونورت واضاء ت بصيرته بالمعرفة فان القلب المخلص الذي يخلومن الغرض ودرن النفس والهوئ في بحث الامور وفهم المسائل يقذف الله فيه بنور المعرفة فتذكو مداركه ويستقيم فكره.

مطلب ہے کہ امام ابوطنیفی کوظلب کرنے میں نہا عت مخلص تھے اور یہی ان کے کمال کی صفت تھی جس نے ان کو او نیچا کر دیا بعنی ان کا مرتبہ بلند کردیا اورائی صفت تھی جس نے ان کے دل کومنور کردیا اوران کی بصیرت کو معرفت کے ساتھ روٹن کر دیا اس لئے کہ وہ دل جو تخلص ہوتا ہے وہ غرض معرفت کے ساتھ روٹن کر دیا اس لئے کہ وہ دل جو تخلص ہوتا ہے وہ غرض اور تشس کے میل و کچیل سے خالی ہوتا ہے اور باتی امور ومسائل کو سیجھنے میں خواہش سے خالی ہوتا ہے اللہ رب العزب اس دل میں معرفت کا نور ڈال خواہش سے خالی ہوتا ہے اللہ رب العزب اس دل میں معرفت کا نور ڈال

دینے بیں تو اس کے قہم وا دراک کے آلات تیز ہوجاتے بین اوراس کی قکر منتقیم ہوجاتی ہے۔ چند سطور کے بعد لکھتے ہیں:

ولقد حلص ابوحنيفة نفسه من كل شهوة الاالرغبة في الادراك الصحيح وعلم ان هذا الفقه دين.

امام ابوحنیفد نے اپنے نفس کو ہرخواہش سے خالی اور جدا کر دیا۔ مگران کی رغبت ارداک مجمع کی تعنی اور وہ بچھ کئے تھے کہ نقد دین ہے۔ (اور دین پی سوچ سمجھ کریات کرنی جا ہے) (نارخ بندادس ۲۵۲)

امام صاحب مدیث کی زیادہ پیروی کرنے والے تھے مناقب انی صیعة للمونق المی من ہے۔

کان ابو حنیفة شدید الفحص عن الناسخ من الحدیث والمنسوخ فی عسمل بالدحدیث اذا ثبت عنده عن النبی صلی الله علیه وسلم و کان عارفاً بحدیث اهل اکوفة شدید الاتباع لما کان ببلده معزت ایام ابومنید شدیث ش ناخ ومنسوخ کی جبور نے والے نے معزت ایام ابومنید شدیث ان کے سامنے تابت ہوجاتی اس پر عمل کرتے تھے اورامام جب مدیث ان کے سامنے تابت ہوجاتی اس پر عمل کرتے تھے اورامام ابومنید آلی کوفد کی احادیث کوزیادہ جائے والے تھے اوراس کی زیادہ تابعدادی کرتے والے تھے اوراس کی زیادہ تابعدادی کرتے والے تھے۔

#### امام صاحب كاروايت حديث مين اختياط

امام صاحب روایت حدیث میں بہت مخاط واقع ہوئے تھے جس کا اعتراف بڑے برے برے محدثین نے کیا ہے۔ یکی بن معین فرماتے ہیں

"كان ابوحنيفة ثقة لايحدث الامايحفظ ولايحدث بمالايحفظ"

ا مام صاحب ثقة ہیں جو صدیث ان کو یا د ہوتی تھی وہی بیان کرتے تھے اور جو یا دئیس ہوتی تھی اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔

امام صاحب کی اس اختیاط کا انداز ہ امام دکیے گی اس شہادت ہے ہوتا ہے جوانہوں نے دی ہے چانے میں احتیاط امام صاحب سے صدیث ہے جوانہوں نے دی ہے چانچ فرماتے ہیں جیسی احتیاط امام صاحب سے حدیث میں بائی گئی۔ (مناقب الامام للموفق ص ۱۹۲۶)

بہر حال امام صاحب کی اس احتیاط سے بخو بی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کا مذہب بہت مختاط اور قرآن وحدیث سے زیاد وموافق ہے۔

#### امام صاحب برقلت حديث كاالزام:

ای احتیاط کی وجہ سے امام ابوحنیفہ سے احادیث میں روایات زیادہ منقول نہیں ہیں، اس لئے کہ امام صاحب کے شرائط بہت سخت سفے اس پر بعض منقول نہیں ہیں، اس لئے کہ امام صاحب کے شرائط بہت سخت سفے اس پر بعض جا بلوں کوموقعہ ملا کہ حدیث سے امام صاحب کا تعلق کم تھا ور نہ تو عقل بھی بہی کہتی ہے کہ جو تھی حدیث کوئیں جا نتا ہے لیکن تھوڑی مقدار میں وہ کیسے ججتہ ہوسکتا ہے۔

حالانکہ جمہتد کے لئے شرائط (جن کاختصر انڈ کرہ ہوگیا ہے) ہیں جس میں سب سے اہم شرط میہ کہ جمہتد کے لئے احادیث پر کممل عبور ہونا ضروری ہے اگرایا م صاحب کواحادیث سے کم تعلق ہوتا تو وہ کیسے باالا تفاق مجہد ہوتے۔

عقد الجيد بين استاذ الكل شاه ولى الله قرمات بين كه مجتهدون فخص موسكما ہے جو قرآن وحدیث، آثار، تاریخ، لغت وقیاس ان پانچ چیزون پر كافی عبور ركھتا ہو۔

امام صاحب كاعلم حديث سيعلق

ذیل میں مخضر طور سے ذکر کیاجا تا ہے کہ امام ابوصدیقۃ کوعلم حدیث میں کتنی مہارت تامہ حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ اجتماد کیا کرتے تھے تا کہ طعن وشنیج کرنے والوں کی افواہیں قتم ہوجا کیں۔

مسعر بن كدام كي نظريس:

وه فرماتے ہیں:

"طلبت مع ابی حنیفة الحدیث فغلبنا و اختلافی الزهدفبرع علینا و طلبنا معه الفقه فجاء منه ماتوون" (منافب ابی حنیفة ص ۲۷) مین نے امام ابوصیفه کے ساتھ مام صدیث حاصل کیا تو و و ہم پر غالب آگئے نزیر میں بھی و و ہم پر فائق ہو گئے فقدان کے ساتھ شروع کی تو تم و کیستے ہو کہا کمال ان سے ظاہر ہوا۔

#### يكى بن سعيد قطال كي نظر من:

(جوجرح وتعدیل کے امام بیں اور بڑے محدث بیں فن رجال کے ماہم بیں اور بڑے محدث بیں فن رجال کے ماہرین میں سے بیں یہ باوجود فنل و کمال کے امام صاحب کے حلقہ ورس بیں اکثر شریک ہوتے تنے اور ان کی شاگر دی پر فخر کرتے ہے آپ نے اکثر مسائل بیں امام صاحب کی تقلید کی ہے ) وہ فرماتے ہیں :

(١) والله لأعلم هذه الامة بماجآء عن الله ورسوله.

خدا کی تنم امام ابوحنیفه اس امت میں سب سے زیادہ جانے والے ہیں اس کوجواللہ اور سول اللہ علیہ سے منفول ہیں۔

(۲)....نيز فرماتے ميں:

"جمالسناو الله اباحنيفة وسمعنامنه وكنت والله اذانظرت اليه عرفت في وجهه انه يتقى الله عزّ وجل"

ترجمہ: ..... واللہ ہم امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کی مجالس میں بیٹے ہیں اور ان ۔۔
استفادہ کیا اور واللہ جب بھی میں ان کے چیرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا
توجھے یفنین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عز وجل کے خوف وخشیت ہے پوری طرح
متصف ہیں۔
(جیری سام)

#### امير المؤمنين في الحديث عبدالله بن مبارك كانظريس

(آپ بڑے ائمہ یس سے ہیں اور فق عدیث کے رکن اعظم ہیں اور فق عدیث کے رکن اعظم ہیں اور امام احمد بن منبل وغیرہ محدثین عظام کے استاذ ہیں ، امام بخاری نے سب سے پہلے عبداللہ بن مبارک کی کما بین یا دی تھیں مسلم طور پر آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں آپ ہیں جب کہ بخاری و مسلم میں ان کی روایت سے بہ شارا حادیث ہیں آپ امام ابوصنیف کے خاص شاگردوں ہیں سے ہیں جب آپ امام صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئے کے خاص شاگردوں ہیں سے ہیں جب آپ امام صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئے کہ اخیر عمر تک آپ سے جدانہ ہوئے کہ اخیر عمر تک آپ سے جدانہ ہوئے آپ نے امام صاحب کی بڑی وقع الفاظ میں مدح وقو ثیق فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے امام صاحب کی بڑی وقع الفاظ میں مدح وقو ثیق فرمائی ہے جدانہ ہوئے آپ نے آب نے ہیں۔

"اختلفت الى البلادفلم اعلم باصول المحلال والحرام حتى لقيته" من تمام شهرول من علم كى طلب كيائي كيامون ليكن امام الوصيف رحمه الله كي ملاقات سي قبل تك حلال وحرام كاصول سي واقف نه موسكا

#### (۲)....نیز قرماتے ہیں:

"غلب على النّاس بالحفظ والفقه والعلم والصيانة والديانة وشدّة الورع"

آپ نے اپنے حفظ ، فقہ علم ، احتیاط ، دیا نت اوراعلیٰ درجہ کے تقویٰ کی کی وجہ سے سب پرغلبہ پایا۔ (جامع بیان العلم و فصله)

#### امام الممش كوفي " كى نظر مين:

(آپ کوفہ کے جلیل القدر محدث وفقیہ بھی تھے باوجود یکہ امام صاحب
کے اساتذہ کے طبقہ میں تھے گرامام صاحب کے تفقہ واجتہادی بردی تعریف کیا

کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ امام صاحب سے چندمسائل میں گفتگو کی آپ نے
جواب دیا تواس کو بہت پہند فر مایا اور پوچھا کہ بیر آپ نے کس دلیل سے دیا ہو
امام صاحب نے فر مایا فلال احادیث سے جو آپ بی سے بنی جیں ۔امام آئمش اس
پرادر تحر ہوئے اور فر مایا بس کافی ہے آپ نے تو حد کر دی میں نے جواحاد بٹ سو
دن میں تم سے بیان کی وہ آپ نے ایک بی ساعت میں سنادیں جھے بیا مم نہ تھا کہ
آپ ان احادیث پر عمل کر دے ہیں اور فر مایا (ان کا بیہ جملہ بہت ہی مشہور اور
حقیقت پر عنی ہے)

"يامعشرالفقهاء النم الاطبّاء ونحن الصياد لة" "اك فقهاء كل جماعت آپ لوگ طبيب بين اور بم صرف عطار (دوافروش) بين"

## امام ما لك رحمه الله كى نظريس:

ایک مرتبدامام شافعی رحمداللد نے امام مالک رحمداللد سے چندمحد ثین کا حال در مداللہ سے چندمحد ثین کا حال در یا فت فرمایا آپ نے بیان فرمایا پھرامام ابوطنیفہ رحمداللہ کے معملق پوچھا تو فرمایا "سبحان الله لم ار مثله" سبحان الله وہ بجیب شخص ہے تم بخدا میں نے فرمایا" سبحان الله لم ار مثله" سبحان الله وہ بجیب شخص ہے تم بخدا میں نے

(الخيرات الحسان ص ٢٩)

ان کی طرح کسی کوئیس و یکھا۔

#### امام شافعي رحمه الله كي نظر مين:

آپفراتے ہیں:

"النّاس عيال في الفقه على ابي حنيفة مارأيت اي علمت

ترجمہ: ..... نوگ فقہ میں امام ابوصلیفہ کے عیال ہیں میں نے ان سے برا فقینہیں دیکھا۔

## امام احمد بن عنبال كي نظر ميس:

وه فرماتے ہیں:

''انّه من اهل الورع والزهد وايثار الآخرة بمحلّ لايدركه احدُ" المام ابوطنيفيهم وتقوي زهد واختياراً خرت شم اس درجه پر يقع كه كوئى ان كو نبيس پنج سكار

#### ابوالمحاس شافعيٌّ كي نظر مين:

انہوں نے اپنی کتاب عقو دالجمان 'میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے جس میں انہوں نے امام صاحب کے حدیث سے خصوصی تعلق ، کثر مت روایت اور ان کا حقاظ حدیث میں ہونے کوؤ کر کیا ہے۔ جب بھی کوفہ میں کوئی محدث تشریف لاتے آپ ان سے استفادہ کرتے سے ، امام صاحب کے شاگر دمحدث عبد العزیز سے قل کیا گیا ہے۔

ذكر علم ابى حنيفة بالحديث فقال قدم الكوفة محدّث فقال الموحنيفة لاصحاب انظرواهل عنده شئ فى الحديث ليس عندناقال وقدم علينا محدث فقال لاصحابه مثل ذالك.

(المناقب للذهبي ص۸۳ ج ۱)

انہوں نے امام صاحب کے علم صدیث کاذکر کیا اور فرمایا کہ ایک بارکوفہ یں ایک محدث تشریف لے آئے تو امام صاحب نے اپنے ساتھوں سے فرمایا دیکھوان کے یاس کوئی الیک صدیث ہے جو ہمارے یاس نہ ہو،عبدالعزیز کا بیان ہے کہ دوسری مرحبہ ایک اور محدث آئے جب بھی آپ نے بی فرمایا بیان ہے کہ دوسری مرحبہ ایک اور محدث آئے جب بھی آپ نے بی فرمایا (اس سے امام صاحب کے حدیث کے ساتھ تعلق و محبت کا اعدازہ لگایا جاسکتاہے)

مناقب ابی حنیفة للموفق میں ہے کہ حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ امام ابوطنیفہ جار ہزار حدیثیں روایت کیا کرتے تنے جن میں دو ہزار حماد کی حدیثیں تھیں اور دو ہزار دیگر مشائخ کی تھیں۔

#### فقهاء کی اختیار کرده احادیث دیگرا حادیث سے راج ہوتی ہیں

اس سے پہلے امام صاحب کا حدیث کے ساتھ تعلق بیان ہوا کہ حدیث کے ساتھ امام ابوحنیف آئی کا گنی زیادہ محبت تھی ای وجہ سے علماء کرام اس حدیث کو خیادہ مرتب تھی ای وجہ سے علماء کرام اس حدیث کو زیادہ تر جے وی ہو۔ چنانچہ امام ابن ابی حاتم رازی آئی کتاب "المجرح و المتعدیل" (ص ۲۵۔ ۲۷) میں فرماتے ہیں۔

كان حديث الفقهاء احب اليهم من حديث المشيخة

شیوخ کی حدیث سے فقہاء کی اختیار کردہ حدیث ان علماء کرام کو بہت محبوب تھی۔ نیز حدیث فقاہمت کوافعنل مجھ کراسی وجہ سے بیٹنے الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ امام احمضبل نے فرمایا

"معوفة الحديث والفقه احب الى من حفظه" حديث كل معرفت اوراس كے اندر فقابت مير ئزديك اس كے ياد كرنے سے بہتر ہے۔

(منهاج المسنة النبوية ص ١١٥ - ٣) امام على ابن المدين (جوامام بخارى كے استاذین ) فرماتے ہیں "اشوف العلم الفقه في متون الاحادیث ومعوفة احوال الرواة" سب سے اشرف علم متون مدیث کے اندر فقامت ہے اور راویوں کے حالات کا جاتا ہے۔

(حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعذيل ص 2)

اوراس میں کوئی شک نیس کہ بیشرافت والاعلم ائمہ جہندین خصوصًا امام الائمة ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل تھا۔

و المحالية المنظومية السال الحجار المحالية

دوسری فصل کا خلاصہ میہ ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث کی مخالفت نہیں کی ہے اور اپنی رائے اور اجتہا دکوقر آن وحدیث کے مقابلے میں ترجیح نہیں وی۔

#### آخری عرض

اس رسالہ کو پڑھنے سے میہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ
امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک صحیح ہے اور اس پر کئے جانے والے اعتر اضات ب
جاہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اہندااس رسالہ کو بلاتعصب انصاف کی نظر سے دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔

دعاہے اللہ ہم سب کوشر بعت مطتمرہ پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائیں اور اولیاء اللّٰہ کی گنتاخی ہے بازر تھیں۔ آمین۔

#### كتبه

## على الرحمٰن فاروقي

فاضل: جامعة العلوم الاسلامية علا مدتحد يوسف بنوري نا وَن كرا جي ٥ مرس : مدرسه اد شاد العلوم يوسفيه كمترى متجد جونا ماركيث كراجي \_

,

مدرسه اویس قونی فوشدکالونی کراچی ـ